

## بيني لِنْهُ الرَّهُمْ الرَّهِمْ الرَّهِمْ الرَّهِمْ الرَّهِمْ الرَّهِمْ الرَّهِمْ الرَّهِمْ الرَّهِمُ الرَّهِمُ الرَّهِمُ الرَّهِمُ الرَّهِمُ الرَّهِمُ الرَّهُمُ المُلْعُ الرَّهُمُ الْمُؤْمِلُ الْمُعُمِّلُ الْمُعِمِلُ اللْمُعِمِّلُ المُعْمِلُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ اللْمُ المُلْمُ الْمُلْمُ المُلْمُ المُلِمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْ



كتاب وسنت ڈاٹ كام پر دستياب تما م البكٹرانك كتب.....

🖘 عام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔

🖘 مجلس التحقيق الإسلامي كعلائ كرام كى با قاعده تقديق واجازت ك بعداً پ

لوژ (**UPLOAD**) کی جاتی ہیں۔

🖘 متعلقہ ناشرین کی اجازت کے ساتھ پیش کی گئی ہیں۔

🖘 دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹو کا پی اورالیکٹرانک ذرائع سے محض مندر جات کی

نشر واشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

\*\*\* **تنبیه** \*\*\*

🖘 کسی بھی کتاب کوتجارتی یا مادی نفع کے حصول کی خاطر استعال کرنے کی ممانعت ہے۔

🖘 ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کے لیے استعال کرنا اخلاقی، قانونی وشرعی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پرمشتمل کتب متعلقه ناشرین سے خرید کر تبلیخ دین کی کاوشوں میں بھر پورشر کت اختیار کریں

نشر واشاعت، کتب کی خرید وفروخت اور کتب کے استعال سے متعلقہ کسی بھی قتم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں اللہ فرمائیں اللہ

webmaster@kitabosunnat.con

www.KitaboSunnat.com

| A LANGE CONTROL OF THE PARTY OF |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اقرم عالم کے اُدبان ومذاہب کی اُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| مُولف مولف مولف مولف المستعبد  |
| ترجمه: ابنوعَبَدْ الله مُحَدَّدُ شُعَيْبَ اللَّهِ مُحَدِّدُ اللَّهِ مُحَدِّدُ اللَّهِ مُحَدِّدُ اللَّهِ مُحَدّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| نظيْن : ابُومِحُمِرُمَدَا درسِينُ ارْمِتَ الْهُ الْمُعَلِّدُ الْمِسِينُ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّدُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| العداد 1100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| اشاعت اول مئى 2007ء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| تا الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| سوبدره (گوجرانواله)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0322-4044013 055-6408834                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| المن المنافع   |

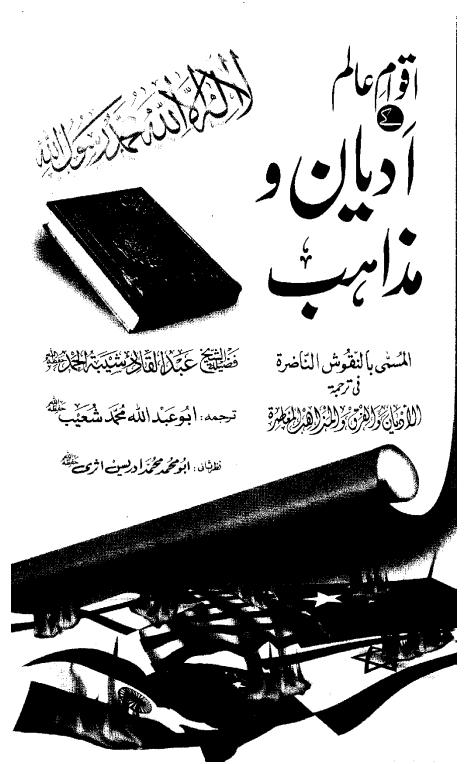

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مطالعہ

## مضامین

| 10 | عرضِ ناشر                                        | 3           |
|----|--------------------------------------------------|-------------|
| 13 | نقتريم                                           | <b>(3</b> ) |
| 15 | سخن ہائے مترجم                                   | (F)         |
| 16 | چنداصولی با تیں                                  | €           |
| 18 | اعتراف هيقت                                      | ₩           |
| 21 | عرض مؤلف                                         | (3)         |
| 22 | اديان وفرق اورموجوده نداهب كا[مقرره]نصاب         | ⊕           |
| 23 | نبوتين                                           |             |
| 23 | نبوتيل                                           | ₩           |
| 25 | لوگوں کے لیےا نمیاءورسل کی حاجت وضرورت           | 8           |
| 27 | انبیاءورسل کی سب سے بڑی ذمہ داری                 | €}          |
| 28 | نېوتون كاتىلسل                                   | ⊕           |
| 29 | سابقه نبوتیں                                     |             |
| 31 | تو حید ہے بت پرتی کی طرف انحراف اور نظریہ ارتقاء | (3)         |
| 36 | يهوديت                                           |             |
| 38 | تورات                                            | €           |
| 39 | تورات اوراس ميں پیش آمدہ تحریف                   | 43          |
| 44 | تلمو د                                           | 69          |
| 44 | 1 ـ تلمو دبروشكم 2 ـ تلمو دييابل                 | (f)         |

| 44 | 🟵 تلمو د کی بنیادی تعلیمات                           |
|----|------------------------------------------------------|
| 46 | 🟵 محرّف تورات میں ذات الٰہی                          |
| 48 | 🟵 تحریف شده تورات مین نبوتین                         |
| 51 | نصرانيت عيسانيت                                      |
| 52 | 😌 عيسائيت اوراس ميں پيش آيده تحريف 🐪                 |
| 57 | 😂 يېودى شاول اوراس كى تحرىف مىسچىت                   |
| 57 | 😌 شاؤل اپناره میں کہتا ہے                            |
| 57 | 🕾 شِاوَل عیسائیت کی تحریف کی خاطراس میں شامل ہوتا ہے |
| 60 | ⊕ الجیل اوراس کی تحریف                               |
| 61 | ⊕ تحریف نجیل<br>خبر                                  |
| 61 | 😌 الجيليي اوران كاباجمي تنافض                        |
| 65 | ⊕ انجيل مُتي<br>ش                                    |
| 67 | 😌 اِلْجِيلِ مُرَفَّض                                 |
| 68 | ⊕ إنجيل لوقا                                         |
| 69 | ⊕ انجيل يوحنا                                        |
| 71 | ⊕ ان انا جیل کابا ہمی تناقض<br>نحا                   |
| 74 | ⊕ انجیل برنابا/ برنباس<br>- نجاب بر                  |
| 75 | ® بیدانجیل کب دریافت ہوئی ؟                          |
| 77 | 🕾 اس انجیل کی دریافت کے بارہ میں عیسائی موقف         |
| 78 | ® دورِ حاضر میں عیسائیت کے پھیلے ہوئے عقائد          |
| 78 | © كيتھولك                                            |
| 79 | ى آرتھوڈىكىس                                         |
| 79 | € بروٹسٹنٹ                                           |

| 81  | هندومت رهندو دهرم                            |
|-----|----------------------------------------------|
| 81  | 😌 ہندودھرم کی اصل                            |
| 82  | 🟵 ہندودھرم کے مراحل                          |
| 83  | 😌 ہندوؤں کی مقدس کتاب                        |
| 84  | ⊕ ہندوؤں کے ہال معبود                        |
| 85  | 😌 ہندوؤں کے بعض عقا ئد                       |
| 86  | ⊕ قوانين مئو                                 |
| 92  | بده مت                                       |
| 96  | 🟵 مهاتمابده کے نظریات                        |
| 96  | 🟵 مهاتما بده کے ہاں الوہیت                   |
| 97  | 🤀 بدھ کے ہیرو کاروں کی واضح نشانیاں          |
| 97  | ⊕ بدھمت مہا تمابدھ کے بعد                    |
| 100 | دور حاضر میں افریقه اور ایشیا میں بت پرستیاں |
| 101 | اسلام سے خارج کچھ فرقے                       |
| 101 | ⊕ اساعیلیه                                   |
| 101 | 🟵 اصل باطنیه                                 |
| 102 | 🕾 اساء باطنيه                                |
| 108 | 🕾 فأحميين                                    |
| 109 | € ورُوز                                      |
| 110 | 🗈 ئىمىرىي                                    |
| 112 | قادیانیه یا احمدیه                           |
| 113 | 🕃 حکیم نورالدین بھیروی                       |
| 115 | 🕃 مرزاغلام احمد كادعوائے نبوت                |

| 118 | بهائيت                                             |          |
|-----|----------------------------------------------------|----------|
| 20  | 🤋 عقائد بإطنيه                                     | 3        |
| 125 | ﴾ ان فرقول کی اسلام وشنی                           | 3)       |
| 126 | ﴾ ان کے بارہ میں اسلام کا فیصلہ                    | 3        |
| 128 | خوارج                                              |          |
| 129 | ﴾ فرقِ خوارج                                       | 3        |
| 129 | ﴾ مُحَلِّمه اولي                                   | 3        |
| 135 | ) خلاصهٔ مذہب محکّمه او کی                         | <b>③</b> |
| 136 | ۱ ازارقه                                           | 3        |
| 140 | ا خلاصه ندېپ از ارقه                               | •        |
| 142 | نجدات                                              |          |
| 144 | نجدہ سے عطیہ کی بغاوت کا سبب اس کے میاعتر اضات بنے | 8        |
| 147 | فلاصه مذبهب نجدات                                  | •        |
| 148 | صُغريد                                             |          |
| 157 | خلاصه مذہب صفریہ                                   |          |
| 159 | عجارده                                             |          |
| 160 | غازميه                                             | <b>⊕</b> |
| 160 | شُعيبِير                                           | 63       |
| 161 | ميمونيير                                           |          |
| 162 | خلفييه                                             | €}       |
| 162 | معلوميه                                            | (3)      |
| 163 | مجهوليه                                            | ٧        |
| 163 | صلتيه                                              | E        |

| 163 | . څريه                | ₩          |
|-----|-----------------------|------------|
| 164 | خلاصه فدبهب عجاروه    | 0          |
| 166 | ثعالبه                |            |
| 167 | معبلات                | <b>(</b> } |
| 167 | ا اخنب                | ₩          |
| 167 | رشيديه                | <b>⊕</b>   |
| 168 | كرميه                 | (3)        |
| 168 | ﴾ شياني               | ₩          |
| 169 | ) خلاصه نم به تعالبه  | •          |
| 171 | اباضيه                |            |
| 172 | ﴾ يزيدير              | 3          |
| 173 | ﴾ ففير                |            |
| 174 | ﴾ حارثيم              |            |
| 175 | ا ابراہیمیہ           | <b>₩</b>   |
| 176 | ع ميموشير             | <u>;</u>   |
| 176 | ﴾ واقفير              |            |
| 176 | ﴾ بيمسيد              | 3          |
| 178 | ) خلاصة غد بب اباضيه  | Э          |
| 180 | شيعه                  |            |
| 182 | ﴾ سبائيه              | 3          |
| 186 | ) خلاصهٔ فد هب سبائیه |            |
| 187 | € کیسانیه             |            |
| 189 |                       |            |

| 95  | ⊙ خلاصهٔ مذهب مختاریه<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 97  | ♣ کربیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 98  | ⊙ خلاصهٔ مذہب گر ہیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 199 | 🐞 باشميد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 199 | ⊙ خلاصة مذهب بإشميه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 200 | بيانيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 202 | ⊙ خلاصة ندب بيانيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 203 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 205 | ⊙ خلاصهٔ ندهب حربی <sub>ه</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 206 | ⊕ زيديه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 210 | ⊕ چارودىي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 211 | ⊙ خلاصة مذهب جاروديه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 213 | ⊕ سليمانيه ياجريريه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 214 | ⊙ خلاصهٔ مذهب سلیمانیه یا جربریه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 215 | ⊕ بتريه ياصالحيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 216 | ⊙ خلاصهٔ ندېب بتريي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 218 | ⊕ ليقوبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 219 | ⊕ رافضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 225 | المريم المراجع |
| 226 | ⊙ خلاصة مذهب مجمريه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 227 | 🖰 اثنا عشريه 🥸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 228 | اهل سنت وجماعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## عرضِ ناشر

اسلام کی حقانیت، اس کے پاکیزہ عقائد اور عمدہ تعلیمات ہمارے دلوں میں اس وقت جاگزیں اورجسموں سے آشکار ہوسکتی ہیں جبہم دوسرے ادیان و فداہب سے اور اسلام کالبادہ اوڑھ کر اسلام کی نیخ کنی کرنے والے فرقوں سے، اسلام کا تقابل کریں کیونکہ اشیاء اپنے اضداد سے پہچانی جاتی ہیں [تعرف الأشیاء بأضدادها]۔

و النه ) جس نا المحدى و دين الحق لي المحدى المحدى

اس لیے تقابل ادیان کا موضوع جہاں دوسر ہے ادیان و نداہب کے ندموم چرے کو فطرت کے کئیرے میں لاتا ہے وہاں اسلام کے نام پر اسلام ہی کی نقب زنی کرنے والوں کی نقاب کشائی بھی کرتا ہے۔ آج کم ہی لوگ بیجائے ہیں کہ بدھمت کا بانی کون تھا؟ اس کے نظریات کیا ہیں؟ ان کی کوئی کتاب بھی ہے؟ اس کے پیروکار دنیا میں کہاں کہاں موجود ہیں؟ کون جانتا ہے کہ انجیل کس نے کھی ؟ اوراس میں کس قدر تحریف ہوئی اورانجیل برنباس کوعیسائی کیوں شلیم نہیں کرتے؟

ہے کہ باطنوں نے اسلام کی جڑیں کیسے کھوکھلی کرنے کی سعی کی؟ کون اس ہے آگاہ ہے کہ اساعیلی اسلام کے حسین چہرے پر کس قدر گھناؤ نا داغ ہیں؟ کس کے مطالعے سے یہ بات گزری ہے کہ مرزائیت کی ابتدا کیسے ہوئی؟ الغرض یہ بڑی اہمیت کا حامل موضوع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سعودیہ، یا کتان اور مصروغیرہ کی بڑی بڑی جامعات میں یون شامل نصاب ہے۔

مدينه يونيور ألى كي يروفيسر و اكثر شيبة الحمدكى كتاب "الأدْيَانُ وَالفِرَقُ وَالْمَذَاهِبُ الْمُعَاصِرَةُ ''نے مٰدُورہ بالا اوراس جیسے کی سوالات کافی حد تک حل کرویے ہیں۔اس کتاب کے لیے کیا بیسی اعز از ہے کم ہے کہ بیام اسلام کی مائیر ناز مدینہ یو نیورٹی میں گریجوایشن میں بطور نصاب شامل ہے۔ اس کا اسلوب نگارش دور حاضر کے تقاضوں ہے ہم آ ہنگ ہے۔ اس تحقیقی کاوش میں مؤلف ﷺ نے ادیان و ندا ہب اور فرقوں کا تفصیل ہے تذکرہ کیا ہے،ان کے بانیان کے حالات سامنے رکھے ہیں ، ان ادیان و مٰداہب کی ابتدا کے متعلق بتایا ہے ، ان کے عقائد و نظریات واضح کیے ہیں،ان کی مقدس کتابوں کا ذکر کیا ہے،اور مختصرطور پراسلام ہےان کا تقابل کیا ہے، نیز اسلام میں ان باطل گروہوں کے متعلق کیا تھم ہے؟ اسے بھی آ شکار کیا ہے۔ ہر مذہب اور ہر فرتے پر مضامین کے آخر میں اس مذہب کا خلاصہ بھی پیش کیا ہے۔اس ناور ہ روز گار کتاب کی ای افادیت نے فضیلۃ الاستاذ ابوعبداللہ مولا نامحمہ شعیب ﷺ کے ذوق ادب و لغت کومہمیز لگائی اور انھوں نے بہت محنت اور لگن ہے اس کا ترجمہ کیا۔اس ترجے کا حرف حرف ر واں ،لفظ لفظ سلیس اورسطرسط رسا دہ وعام فہم اسلوب میں بروئی ہوئی ہے۔ان خوبیوں کے باوجود ترجمہ متن کے قریب تر ہے۔ مزید برال آپ نے دور حاضر میں رائج اصطلاحات اور معروف اساء کوا ختیار کیا ہے تا کہ قاری کسی تشویش میں نہ پڑے، مثلاً بدھ مت کوعربی میں [البو ذیة] کہا جاتا ہے،اس کا ترجمہ مترجم نے بدھ مت کیا ہے۔ کیتھولک کو [الکاٹو لیك] کہاجاتا ہے، آپ نے کیتصولک لکھا ہے،علی ہٰداالقیاس۔اس طرح مترجم طِظائے کے انتہائی مفیدحواثی بھی اس معلو ماتی كتاب كوچار جاندلگاتے ہيں۔اس پرنظر تانى كاكام استاذ ابو تحد تحدادريس الرى ظاف ك شباندروز المِنْ نَاتِرً ﴿ اللَّهِ اللَّ

محنتوں کا نتیجہ ہے۔اللہ تعالیٰ اساتذہ کرام ﷺ کی ان مساعی کو تبولیت کے اعز از سے نوازے۔ آمین!

مسلم ببلیکیشنز کے لیے یہ بات قابل اعز از ہے کہ ہم بھر اللہ اس تذہ کرام کی اس کاوش کودورِ حاضر کے تقاضوں کے مطابق منظر عام پرلانے کی سعادت حاصل کررہے ہیں۔ ہماری دعاہے یہ جویانِ حق اور داعیانِ دین کے لیے چراغ راہ ثابت ہو۔[اللّٰهم تقبل من المقلّین جھدَھم]

> خیراندیش محمدادریس فاروقی

ۇاگرىكىر: ھىسلەم بىلىكىشنز سومدرەرلا بور 05/05/07



ان الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من یهده الله فلا مضل له و من یضلله فلا هادی له واشهد ان لا الله الا الله و اشهد ان محمدا عبده ورسوله.

ارسله بالحق بشیرا و نذیرا بین یدی الساعة، من یطع الله و رسوله فقد رشد و اهتدی و من یعص الله و سوله فقد ضل و غوی .

اما بعدا

راقم الحروف نے اللہ رب العزت کی ودیعت کی ہوئی توفیقِ خاص سے فضیلۃ الاخ حضرت حافظ محمد شعیب ﷺ کی کتاب النقوش الناضرة فی ترجمة الأدیان والفِرَق والمذاهب الممعاصرة کو بغور پڑھا ہے۔حضرت حافظ صاحب ﷺ نے واقعی اپنے منفر داسلوب اور بڑی کاوش اور محنت سے صاحب کتاب کی ترجمانی کی ہے۔

قبل ازیں اس کتاب دقیق کا کوئی ایبا جامع ترجمه آئھوں سے نہیں گزرا، یہ ایک نہایت مبارک قدم ہے جواہل علم کے لیےانتہائی مفیدومعاون ٹابت ہوگاان شاءاللہ!

د کیھنے میں آیا ہے کہ بہت ہے مترجمین عبارت کا بالمفہوم ترجمہ کرجاتے ہیں اور بعض بالکل فقطی ترجمہ کرتے ہیں کہ عبارت کا صحیح اور واضح حل سامنے آنے کی بجائے عبارت مزید اغلاط کا شکار ہو لَّقَدُيمُ ﴿ لَمُعَالِمُ الْعَلَيْمُ الْعَلِيمُ الْعَلَيْمُ الْعِلْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلِيمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمِ الْعِلْمُ لِلْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمِ لِلْع

جاتی ہے اور پڑھنے والوں کے لیے پیچیدگی کا باعث بن جاتی ہے حضرت حافظ صاحب باللہ کے ترجمہ میں دونوں طرح کی کمی کو پورا کیا گیا ہے جوفی الوقت معلمین واسا تذ و کرام اور طلبائے دیدیہ کے لیے ایک نعمت غیرمتر قبہ ہے۔

راقم الحروف نے اپنی گونا گوں مصروفیات سے گاہے بگاہے وقت نکال کر کممل مسودہ دیکھا پڑھا اورا پنی کم مائیگی وقق علمی کے باوصف جہاں ضرورت محسوس کی قلم کی نوک کو جنبش دی۔ بہر حال میں اللہ تعالی سے حضرت حافظ صاحب ﷺ کے لیے دعا گوہوں کہ اللہ رب العزت آپ کے زوتے علم ومطالعہ اور شوق آپ کے زوق علم ومطالعہ اور شوق تدریس وتصنیف اور میدان تالیف میں مزید اضافہ فرمائے اور آپ کے ذوق علم ومطالعہ اور شوق تدریس وتصنیف اور میدان تالیف میں دن دگنی رات چوگئی ترقی عطافر مائے۔ آپین

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

العبد**ا بومجمد محمد ا** در ليس اثر كى عفا الله عنه شخ الحديث اسلامك اليجيشنل انشيثيوث مهانتا نواليديناله خورد - او كاژه 24-80-80-24

# سخن ہائے مترجم

ٱلْحَمُدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيُنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى
أَشُرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَسَيِّدِ الْمُرْسَلِيُنَ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِاللّٰهِ وَعَلَى الِهِ
وَأَصُحَابِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِيُنَ وَمَنُ تَبِعَهُمُ بِإِحُسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ
وَعَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِاللّٰهِ الصَّالِحِيُنَ

امالِعد!

دری کتب کے ترجمہ وتشری سے نہ صرف میہ کہ عزیز طلبہ ہی استفادہ کرتے ہیں بلکہ محترم اسا تذہ کرام ومدرسین عظام کے لیے بھی بیتر جمہاصل کتاب کے حل کرنے میں ممدومعاون ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے جس کتاب کی شرح یا ترجمہ میسر نہ ہواسا تذہ کرام اسے پڑھانے کے لیے اپنے ذمہ لینے سے کتراتے ہیں کیونکہ مدرس محترم ترجمہ وشرح کے بغیراپ آپ کواکیلا سامحسوں کرتے ہیں جبہ ترجمہ یا شرح ان کے لیے ایسا ساتھی ہوتا ہے جسے کھول کروہ کس بھی وقت اپنے پیش آمدہ اشکال کاحل پوچھ سکتے ہیں۔

المملكة العربية السعودية (زادها الله إباها وأهلها والقانسين بأمرها عزًا و شرفًا) كى جامعات كفضلاء كرام جب علم مين مزيد توسيع اورانقان كے بعدوطن عزيز واپس لوثے توعلم كل آئو جواہر كے ساتھ كئي ديگر سوغات بھى لے كرآئے۔

﴿ الأديان والفرق والمذاهب المعضرة ﴾ كا بطور أيك نصالي كتاب تعارف بهى انبى كے جھے بين آیا۔ (وُلالُکُ فَضَلَ اللّٰہ بِوَ نِه من بِمَاء) ا 16

ندکورہ کتاب کی سالوں سے ہمارے کی ایک مدارس میں داخل نصاب ہے لیکن کی بھی ترجمہ یا شرح سے محروم چلی آربی تھی۔ گذشتہ سالوں میں جھے اس کی تدریس کا موقع ملا مگر بعض مقامات تشدرہ جاتے اور پڑھانے میں تملی نہ ہوتی، انہی ایام میں میرے بعض بھائیوں نے جھے اس کا ترجمہ کرنے کا مشورہ دیا کچھ سوچ و بچارے بعد استحرت الله وبدأت فیھا بحمد الله و توفیقه.

ترجمہ وتعریب کا ذوق بحم اللہ دور طالب علمی ہی سے تھا کسی بھی چیز میں دلچیپی انسان کے لیے نئی راہیں کھولتی ہے جن سے آ دمی خود بھی فائدہ اٹھا تا ہے اور دوسرے بھی مستفید ہوتے ہیں۔

#### إ چنداصولی با تیں

کسی بھی زبان سے ترجمہ کرتے وقت اس کالفظی ترجمہ کر دینا صحح نہیں ہوتا کیونکہ ترجمہ سے

دمتر جم منہ کی' متر جم الیہ' میں وضاحت وتشریح مقصود ہوتی ہے۔ اول تو یہ کہ ترجمہ مکن ہی نہیں
کیونکہ جرزبان کا اپنااسلوب اور ترکیب وجملہ کے بارہ میں اس کے اپنے قواعد ہوتے ہیں، پھراگر
ایسا کر بھی لیا جائے تو اہل زبان کے ہاں وہ مقبول نہیں ہوتا اس لیے'' متر جم الیہ'' زبان کے اصول
وقواعد کا لحاظ و پاس ضروری ہے۔ ہمارے ہاں دینی مدارس میں خال خال اسا تذہ کرام اس کا
اہتمام کرتے نظر آتے ہیں۔

مثلًا: ﴿ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴾ كاتر جمه عام طور پر'' شروع كرتا ہوں ساتھ نام الله تعالی کے جو برا مهر بان نہایت رحم كرنے والا ہے۔'' كيا جاتا ہے، مگر غور سے ديكھا جائے تو أردو تركيب كے لحاظ سے اس ميں كی ایک خامیاں ہیں كونكه أردوتر كيب ميں:

آ پہلے فاعل پھرمفعول پھرمتعلقات اور آخر میں فعل آتا ہے جبکہ عربی کی ترکیب میں پہلے فعل
 پھر فاعل پھرمفعول اور آخر میں متعلقات آتے ہیں، جیسے: "ضرب" فعل" الأستاذ"
 فاعل" تلمیذہ" مفعول "علی غیابہ عن الدرس بالعصا" متعلقات۔

تحن الاعتراجم المسترجم

"استاد صاحب" (فاعل) نے (علامت فاعل)" اپنے شاگر د " (مفعول) کوعلامت مفعول " استاد صاحب" رفاعل) نے (متعلقات) اور مارا (فعل) ۔

﴿ بِسُمِ اللّٰهِ ﴾ ك فدكوره ترجمه من 'شروع كرتا هول' فعل ب جعة شروع كى بجائة خر من آنا حاسي-

- ② عربی میں مضاف پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں ، جیسے: رسول اللہ اور بیت اللہ ، جبکہ اُردو میں اس کے برعکس ، یعنی مضاف الیہ پہلے اور مضاف بعد میں آتا ہے جیسے اللہ کا رسول اور اللہ کا گھر۔
- ② عربی میں موصوف پہلے اور صفت بعد میں آتی ہے جیسے: "کِتَابٌ مُفِیدٌ" اور "تِلُمِیدٌ مُختَهِدٌ" جَبَداً رومین اس کے برعس یعنی پہلے صفت پھر موصوف جیسے "مفید کتاب" اور "دکنتی شاگردی"
- " نے 'اور' نیں' وغیرہ اُردو میں تکمیل جملہ کی علامات ہیں جیسے: فارس میں ' است' اور ' انذ' وغیرہ ۔

اب ذراغور فرمایئ! (الله الرَّحُمٰنِ الرَّحِیْمِ) مرکب توصیٰی ہے یامرکب تام؟ به تینوں مجرور ہیں لفظ 'الله''اس لیے مجرور ہی کہوہ مضاف الیہ ہے، 'الرحمٰن' اور 'الرحیم''اس لیے مجرور ہیں کہوہ اس کی صفات ہیں۔

ندکورہ چارتواعدی روشی میں ''بسم الله ''کر جمین پہلے فاعل آئے گا۔ یعیٰ 'میں' پھر صفات یعنٰ '' بے حدمہر بان اور نہایت رقم کرنے والے'' پھر موصوف جومضاف الیہ بھی ہے یعن لفظ' الله'' پھر مضاف یعیٰ' 'نام' 'جو مجر وربھی ہے پھر حرف جاریعیٰ' 'سے'' کیونکہ اُردو میں جار مجر ورکے بعد آتا ہے، جیسے :'' کتاب پر'' اور'' قلم سے'' اور آخر میں فضل یعیٰ' 'شروع کرتا ہوں'' آئے گااس لیے ترجمہ ہوگا:

''میں بے حدمہر بان اور نہایت رحم کرنے والے اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔''

محن بائے مترجم

پنے نیزیہ بات بھی یا درہ کہ اُردو میں جب خبریں یا صفات ایک سے زیادہ موں تو آخری سے بہلے ''اور'' آتا ہے، جیسے: ''زید نے ایک اعلیٰ، پائیدار اور فیمتی گھڑی خریدی'' اور خبریں متعدد مونے کی صورت میں کہا جائے گا''یہ ایک اعلیٰ، پائیدار اور فیمتی گھڑی ہے''

بنابریں اس ترجمہ کتاب میں بھی اسی اسلوب کو طو خاطرر کھنے کی کوشش کی گئی ہے۔اس کے ساتھ ساتھ :

- بعض مقامات پرمفیدتوضیی حواثی کااضافه۔
  - غيرمعروف اساء كاضبط تلفظ -
- متن كتاب مين موجودا خطاء مطبعيه كى حتى الوسع تقييح -
  - آیات قرآنی کی سورتوں اور آیت نمبر کی تعیین -
- اورا حادیث نبویه کی تخریخ دی وغیره مجمی آپ کواس ترجمه میں ملے گی -ان شاءالله-

چونکہ 'الأدیان والفرق''ایک درس کتاب ہے اس لیے عبارت کے معنی ومفہوم پراکتفا کرنے کی بجائے متن کتاب کے حل کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔ایسے ہی چونکہ یہ کتاب مدارس عربیہ کے منتبی طلباء کے نصاب کی کتاب ہے جنہیں ایک حد تک عربی زبان پرعبور ہوتا ہے اس لیے بہت ہے مشہور عربی الفاظ خصوصًا اساء حرکات مثلاً: فتح ،ضمہ، اور کسرہ وغیرہ کا استعال عربی میں ہی یہاں ملے گا جوان طلبہ کے لیے ایک عام ہی بات ہے۔

ا ثناء ترجمه مختصر وضاحت کے لیے [ ] کا استعمال کیا گیا ہے جبکہ ( ) کا استعمال اصل متن کا

ہی۔۔

إ اعتراف حقيقت

مولا نا ابوم مرمحمد ادریس اثری طاقی شخ الحدیث اسلامک ایج کیشنل انسٹی ٹیوٹ مہانتا نوالہ او کاڑہ میرے محن اور مشفق رفیق ہیں علمی آ دی ہیں علمی موضوعات پران سے گفتگو ہوتی رہتی ہے، تخن ہائے مترجم

محیل ترجمہ کے بعد نظر ٹانی کے لیے میری نگاہ انتخاب انہی پر پڑی جے انھوں نے بخش قبول فر مایا اور پھر نظر ٹانی کا حق اداکر دیا اور ایسی باریکیوں تک پنیچ جہاں اس عاجز کی رسائی نہیں ہوئی تھی، پھر نہ صرف ذوق ومحنت سے نظر ٹانی فر مائی بلکہ میری درخواست پر کتاب کے لیے ایک مفید مقدمہ بھی تحریر فر مایا ، اور درحقیقت دیبا چہومقدمہ لکھنا اس کا حق ہے جواول تا آخر کتاب کو پڑھے اور جو آدمی جستہ مقامات پڑھنے پراکتفا کرے اس کا دیبا چہومقدمہ سے۔

جذبہ ومحنت کے ساتھ اس کا رِخیر میں انھوں نے جو حصہ ڈالا ان کا بیاحسان تا دیریا درہے گا۔ ان شاءاللہ

جزاه الله خيرا على هذه المساهمة وتقبلها منه وجعلها من صالح اعماله ووقانا الشرور والفتن وجمعنا ايانا وأهالينا وأقربائنا وأصدقائنا لديه في الزلفي وحسن مآب \_ آمين

گذاد شے و نصیحتے: بیر جمد دراصل محرّ م اسا تذہ کرام و مدرسین عظام (بارک اللہ نعالی لنی جہودہ و دمیا ہوہم و دنبہا منم) کی مہولت کی خاطرتح ریکیا گیا ہے۔

رہے عن یز طلباتو راقم کے خیال میں انہیں تراجم اور خلاصہ جات کا سہارا لینے سے گریز ہی کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے کتاب میں رسوخ پیدائییں ہوتا اور الفاظ کا وافر ذخیرہ ذبمن میں جمع نہیں ہو پاتا، البتہ امتحان سے ایک آ دھ ماہ قبل اسباق کی دھرائی کے دوران اساتذہ کرام کی عدم موجودگ میں یا بار بار مراجعت کی زحمت سے بچنے اور قیمتی وقت بچانے کی خاطر ان تراجم سے استفادہ کرنے میں کوئی مضا کفتہیں۔

فالرحو من الأساتذة السادة الكرام أن لا يبخلوا بإرسال ملاحظاتهم أثناء القراءة والمطالعة والتدريس وباقتراحاتهم وآرائهم الثمينة للإصلاح المزيد، لأنه كما قيل:

فعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدى المساويا

بقلم العبد العاجز ابوعبدالله محمد شعيب من ساكني القرية 36 گ ب ستيانه فيصل آباد غرة ذى القعدة1427هـ

(21)

#### ्राऱ्<u>।</u>

میں بے صدم بربان اور نہایت رحم کرنے والے اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں۔ 
ثمام تعریفیں جہانوں کے پالنہار اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور [اچھا] انجام پر ہیزگاروں کے
لیے ہے۔ اور مکمل وتام درُودوسلام ہوں خیر الانبیاء اور سید المسلین پر اور آپ کے خاندان پر اور
بالحضوص آپ کے بہترین اور پاکیزہ صحابہ کرام ڈوائٹ ٹی روتا قیامت جوکوئی ان کے راستے کو
اپنائے ، ان کے قدموں کے نشانات کا خیال رکھے اور ان کے منج وانداز کو اختیار کرے [ان سب

ربی اس حمد وصلاة کے بعد کی بات تو [وہ بیہ ہے کہ ] بیا یک رسالہ ہے دینوں ، فرقوں اور موجودہ ندا ہب کے بارہ میں ، جو جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ (زادھا الله عزا وشرفا) میں شریعت کالج اور [دعوہ و] اصول الدین کالج میں بی اے کی سند کے [امیدوار] طلباء کے لیے مقرر کردہ نصاب کے مطابق ہے میں نے اس میں مہل اسلوب اور واضح مقصد [اپنانے] کی کوشش کی ہے۔

اوراللدتعالی اسلے ہی سے مدد کی درخواست ہے۔



<sup>© &#</sup>x27;'بہم اللہ'' کا ترجمہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں مروجہ ترجمہ کے مطابق نہیں بلکہ اس سے کچھ ہٹ کر ہے اس کی توجیہ کے لیے گذشتہ صفحات ضرور ملاحظ فرمائیں۔

## ا دیان وفرق اورموجو ده مذاهب کا [مقرره]نصاب

- نبوت عام معنی کے لحاظ سے۔
  - ② سابقه نبوت**یں**۔
- توحیدے بت پرتی کی طرف انحراف۔
  - کېودیت\_
- (1) تورات اوراس میں پیش آمدہ تحریف۔
- (2) تلمو د\_اس کی تعریف اور بنیا دی تعلیمات \_
  - (3) تحريف شده تورات مين ذات الهي ـ
    - (4) تحریف شده تورات میں نبوتیں۔
      - عیسائیت اوراس میں پیش آ مدہ تحریف۔

انجیل اوراس کی تحریف\_انا جیل اوران کا با ہمی تناقض ، انجیل برنا با۔ دور حاضر میں عیسائیت کے پھیلے ہوئے عقائد۔

- شدومت بدهمت
- افریقهادرایشیایس[پھیلی ہوئی]دور حاضر کی بت پرستیاں۔
  - اسلام سے فارج فرقے۔
- (1) اساعيليه يعني (آغاخانيه) (2) درزيد (3) نصيربيه
  - (5) قادیانیه[مرزائیت] (6) بهائیه
    - ® موجودہاسلامی فرتے:
- (1) خوارج (2) شیعه (3) ایل سنت و جماعت

## نبوتیں

نی کی لغوی تعریف: کہا گیا ہے کہ یہ 'نبا ''سے ماخوذ ہے، جس کامعنی ہے خبر عظیم ۔اور بعض نے کہا ہے کہ یہ 'نبو ق' 'یا ® ''نباو ق' 'سے ماخوذ ہے جس کامعنی ہے بلندز مین اور او نچا مقام اور اس میں بھی کوئی مانغ نہیں کہ یہ دونوں ہی اس لغوی اصطلاح میں ملحوظ ہوں ، کیونکہ نبی اللہ تعالیٰ کے ہاں میں بھی کوئی مانغ نہیں کہ یہ دونوں ہی اللہ تعالیٰ اور مومنوں کے ہاں بلند شان اور عظیم المرتبہ ہوتا ہے ، اس طرح وہ اپنی قوم کے معزز افراد میں سے ہوتا ہے ، اس لیے حدیث ہرقل [جوشام میں ہرقل اور ابوسفیان کے مابین گفتگو پر مشتل ہے ] میں ہے 'اور ایسے ہی رسول اپنی قوم کے حسب ونسب والے افراد میں سے ہوتے ہیں۔ '' ©

اوررسول لغت میں وہ خص ہے جو پیغام یا خط دے کرکسی کی طرف بھیجاجائے۔ ربی اصطلاحی تعریف: تو نبی وہ انسان ہے جسے اللہ تعالیٰ نئی شریعت دے کر بھیجے اور وہ اس کی طرف دعوت دے یا اسے کسی سابقہ نبوت کی تائید وحمایت کے لیے بھیجا گیا ہو، اوررسول وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نئی شریعت دے کر بھیجا ہو اور وہ اپنی امت کو اس کی طرف دعوت دیتا ہو۔ تو معلوم ہوا کہ ہررسول نبی ہوتا ہے لیکن ہرنبی رسول نہیں ہوتا گویاان کے مابین عموم خصوص مطلق کی

 <sup>&</sup>quot;نبوة" كضبط كباره مل مصنف محرّم لكهة بين: "النبوة بفتح النون المشددة و سكون الباء" جبكه لفظ
 كشروع مين حرف مشد ذبين آياكرتا، اس لفظ كو" ال" سے خالى كركے پڑھيں تو اس كا تشديد سے پڑھنا سعدر ہے، اس
 ليے "المشددة" كالفظ عبارت ميں زائد معلوم ہوتا ہے، يہاں نون پرتشديداس ليے پڑھی جارى ہے كه" ال" كے بعد
 حف شنی" ن" آيا ہوا ہے، جيسے: "النور يا المنار" -

<sup>2</sup> صحيح البخارى، حديث 3.

نسبت ہے۔ (اوراس میں نبی اعم ہے۔

اور یہ بھی کہا گیاہے:''نبی وہ ہے جسے شریعت ملے اور اسے اس کی تبلیغ کا حکم نہ ہوا در رسول وہ ہے جسے شریعت ملے اور اسے اس کی تبلیغ کا بھی حکم ہو۔''

یہ ایک عجب می تعریف ہے کیونکہ رب تعالی نے اہل علم سے اس بات کا پختہ عہد لیا ہے کہ وہ علم خیب کی تعریف ہے کہ وہ علم خیبیں چھپا تے ہیں، چنا نچہ ارشاد ہوتا ہے:

'' اور جب اللہ تعالی نے ان لوگوں سے جنھیں کتاب دی گئی پختہ عہد لیا کہتم ضرورا سے لوگوں میں بیان کرو گے اورا سے چھپاؤ گے نہیں پس انھوں نے اسے پس پشت ڈال دیا اوراس کے عوض تھوڑا مول لے لیا جو کچھ یہ لے رہے ہیں وہ بہت برا ہے۔'' ® جبکہ اللہ تعالی تو رات کے وصف کے عمن میں انبیا وعلاء بنی اسرائیل کی ذمہ داری بیان کرتے ہوئے ارشا وفر ماتے ہیں:

''[الله تعالیٰ کے ] تابع فرمان انبیاء کرام اور ای طرح رب پرست اور علماء اس [تورات] کےمطابق ان کے لیے فیصلہ کرتے تھے جو یہودی بنے کیونکہ انہیں کتاب الله کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا۔'' ®

اسى طرح ارشا دفرمايا:

'' کیا آپ نے موٹی (طَلِیْلا) کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کوئیں دیکھا جب انھوں نے اپنے نبی ® سے کہا ہمارے لیے کوئی بادشاہ بنا کر بھیج تا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں

<sup>•</sup> صاحب کتاب طلاف نے کتاب میں بعض مقامات پر منطق اصطلاحات بھی استعال کی ہیں ' عموم خصوص مطلق' بھی انہی میں سے ہاس لیے کہاجا تا ہے کہ طلباء کوشطق کی ایک دو کتا ہیں ضرور پڑھنی چاہئیں کیونکہ اسلاف کی کتب میں اس کی اصطلاحات کا جا بجا استعال ملتا ہے۔ اگر یہ کتا ہیں پڑھی ہوں تو ایک کسی اصطلاح کے آنے پر معلوم ہوجا تا ہے کہ یہ اصطلاحی لفظ ہاں لیے اسے اصطلاحی کتب میں ڈھونڈ اجائے۔

② آل عمران3 871.

<sup>(3)</sup> المائدة 5 44.

هو اشمويل أوشمعون أو يوشع، حامع البيان البقرة 246.

قال وجهاد کریں۔<sup>©</sup>

اس طرح فرمان باری تعالی:

''ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول یا نبی نہیں بھیجا مگر جب اس نے کوئی خواہش یا تلاوت کی تو شیطان اس کی خواہش یا تلاوت میں خلل انداز ہو گیا۔' ®

اس بات پردال ہے کہ ہر نبی اور ہررسول نے اپنی قوم کے سامنے تلاوت کی یا اپنی قوم کی ہدایت کی خواہش کی ، تو[معلوم ہوا کہ ] نبی کی ذمہ داری اپنی قوم کوچھوڑ کر اپنی ذات تک محدود نہیں۔

#### الوگول کے لیے انبیاء ورسل کی حاجت وضرورت

سے بات مسلم ہے کہ انسان فطر تا مل جل کر رہنے والا ہے اس کا معنی ہے ہے کہ اللہ تعالی نے اسے الیی فطرت وطبیعت پر پیدا کیا ہے جس کی بنا پر وہ اپنے طعام ولباس اور [ دیگر ] حاجات وغیرہ میں دوسروں سے مستغنی نہیں ہوسکتا کیونکہ اللہ تعالی نے الیی صورت و کیفیت پراس کی تخلیق کی ہے جو غذا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، پھر اللہ تعالی نے فطرتی طور پراس کی تلاش وجبتو کی طرف رہنمائی کی لیکن ہرانسان اس بات سے عاجز ہے کہ اپنے لیے وہ کم سے کم اسباب معیشت بھی مہیا کر سکے جن پراس کا گزارہ چل سکے، چنا نچہ اسے بنیا دی ضروریات زندگی بھی بہت سے لوگوں کے کام کے ذریعے سے ہی حاصل ہوتی ہیں۔

[اب دیکھیے] مثلاً: وہ روئی جوانسان کھاتا ہے بہت سے لوگوں کے کاموں، لینی ہل چلانے، نج بونے مسراب کرنے ، کھیتی کا شخ ، گاہنے ، پینے ، گوند ھنے اور لکانے کے بعد ہی حاصل ہوتی ہے اور ندکورہ سب کام ایسے آلات سے سرانجام پاتے ہیں جو کئی صنعتوں کے متاج ہیں اور اکیلا آدی بیسب کام نہیں کرسکتا۔

پھر جب انسانوں کی طبائع مختلف المقاصد اور متضاد خواہشات ومیلانات والی ہیں اور ہر انسان اپنی حاجات کی برآ ری اورخواہشات کی تحیل میں ہرمشکل وآ سان کام کر گزرتا ہے تو اس

<sup>(1)</sup> البقرة 2 2461. (2) الحج 22 52.

سے بعض اوقات دوسر بے لوگوں کی حاجات وخواہشات سے معارضہ ہوجا تا ہے جس سے خون ریزی اور آبروریزی تک نوبت جا پہنچی ہے، چنانچہ بسااوقات قوی ضعیف کو کھا جا تا ہے اور قلیل کثیر کوفنا کر دیتا ہے، ای طرح عقل انسانی بھی ونیا وآخرت کی بھلائی کو محیط نظام کے وضع کرنے سے قاصر ہے، کیونکہ انسان بسااوقات خیر کوشر اور شرکو خیر سمجھ لیتا ہے، بقول شاعر ''اپنی ابتلا و آزمائش کے زمانہ میں انسان [گویا] مرجا تا ہے حتی کہ وہ اس چیز کو جواچھی نہیں اچھی سمجھے لگتا ہے۔''

اورعموماانسان اپنی مصلحت پہچانے سے عاجز ہوجا تا ہے، اس لیے لوگ مجبور اکیک نظام کے مختاج ہیں جوان کی جانوں، مالوں اورعز توں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ہر حقد ارکے لیے اس کا حق متعین کرے۔ اگر ہم فرض کرلیں کہ عقلاء کی ایک جماعت باہم مل کر ایسا کوئی نظام بنالے تو یقیناً وہ ناکام رہیں گے کیونکہ افراد، جماعتیں اور اقوام اشیاء کی حقیقت کوجانچنے میں، جبکہ حالات بھی مختلف ہوتے رہتے ہیں، مختلف ہیں۔ اس لیے کہ انسان کی عقل جس قدر بھی وسیح ہوجائے اور وہ علم وثقافت میں جس قدر بھی او نچا ہوجائے ، شعوری یا لاشعوری طور پر وہ اپنے معاشرے کی معلومات، تربیت اور عادت کے تابع بی ہوتا ہے۔

اس لیے جوقوا نمین انسان بناتا ہے ان میں استقر ار، پائیداری اور دوام نہیں ہوتا اور وہ ہمیشہ در تئے ہیں در تئے ہیں در تئے ہیں در تئے ہیں عنصر دہتے ہیں انسانی کی اعلیٰ منج پرتر بیت ہے بھی قاصر دہتے ہیں اس لیے لوگ ایک ایک ایسے نظام کے تتاح ہیں جسے اللہ ارحم الراحمین اور اسلم الحا کمین، جس سے زمین و آسان میں کوئی چیز خنی نہیں ، وضع کرے۔

الله تعالى كى حكمت اس بات كى متقاضى ہے كدوه برامت ميں ايك (خبرداركرنے والا) پيغمبر الله تعالى كى حكمت اس بات كى متقاضى ہے كدوه برامت ميں ايك (خبرداركرنے والا) پيغمبر الله تعالى تك و بنيخ كا راسته متعين كرے اور ان كى دينى اور ونياوى سعادت كے نشانات واضح كرے اور تاكہ بھنكنے والے لوگ بين كہ كہيں "ما جاء نا من بىشبىر ولا نذير" كہ مارے پاس توكوئى خوشخرى دينے والا يا ڈرانے والا آيا بى نہيں۔ اس باره ميں

رب کریم فرماتے ہیں:

''[ہم نے ] خوشخبری وینے والے اور ڈرانے والے رسول[ بھیجے ] تا کہ [ان ] رسولوں کے بعدلوگوں کے لیےاللہ تعالیٰ پرکوئی ججت باتی نہرہے۔''<sup>©</sup>

نيزارشادفرمايا:

''اے اہل کتاب! تمھارے پاس ہمارارسول آگیا ہے وہ کتاب کی ان بہت ی باتوں کے چوڑ دیتا ہے، تحقیق ہے بردہ اٹھا تا ہے جنھیں تم چھپاتے تھے اور بہت ی باتوں کو چھوڑ دیتا ہے، تحقیق تمہارے پاس اللہ کے ہاں ہے ایک نور، یعنی واضح کتاب آئی ہے جس کے ذریعے اللہ تعالی ان لوگوں کو جواس کی رضا کے طالب ہوں سلامتی کے راستوں کی طرف راہنمائی کرتا ہے اور انہیں اپنی توفیق ہے اندھروں سے روشی کی طرف لاتا ہے اور سید ھے راستے کی طرف ان کی راہنمائی کرتا ہے۔'' ®

#### ا نبیاء ورسل کی سب سے بڑی ذمہ داری

وہ عظیم ذمہ داری جوانبیاء کرام کوسونچی گئی وہ لوگوں کواللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے سے بچانا اور انہیں تو حید کو بمعداس کی تمام اقسام ،اللہ تعالیٰ کے لیے [شرک کی الاکتوں سے] خالص کرنے کی دعوت دینا تھا،اس ہارہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

''اورہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا گمراس کی طرف بیدوجی کی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں اس لیے میر می عبادت کرو۔''®

نيز فريايا:

''اورالبت تحقیق ہم نے ہرامت میں ایک رسول بھیجا[ جس کا پیغام تھا] کہاللہ تعالیٰ کی عمادت کرواور بتوں آکی عمادت ] سے بچو۔''®

 <sup>(</sup>١٤) النساء 4 163.
 (١٤) النحل 16 16.
 (١٤) النساء 4 163.

# نبوتون كالتلسل

٠٤ فاطر35 24.

نبوتيل

تواس سے مراد نیا پیغمبر ہے کیونکہ حضرت ابراہیم واساعیل بھٹا کی نبوت کوتو وہ مانتے تھے اگر چہدین صنیف پڑل پیرانہیں تھے۔

ا سابقه نبوتیں

الله تعالیٰ نے بہت ہے انبیاء ورسل بھیجے بعض کے واقعات ہمارے نبی حضرت محمد مُثَاثِیُّا کو بتلائے اوربعض کے نبیس،اس بار ومیس رب تعالیٰ ارشاد فر ماتے ہیں:

''اور تحقیق ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیج ان میں سے بعض کے واقعات آپ کو بتلائے اور بعض کے نہیں۔''<sup>®</sup>

وہ کل انبیاء کرام جن کے واقعات الله تعالی نے بیان فرمائے کھیں ہیں، سورہ انعام میں ارشاد باری تعالی ﴿ وَ تِلُكَ حُدِّمُنَا ﴾ والی چار آیات اٹھارہ انبیاء کرام کے تذکرہ کو محیط ہیں، جن میں ذکر ہے:

''اور یقی ہاری وہ جت جوہم نے ابراہیم (علیما) کوان کی قوم کے مقابلہ میں عطاک، ہم جس کے درجات جا ہیں بلند کرتے ہیں، یقیناً آپ کارب علم وحکمت والا ہے، اورہم نے اسے اسحاق اور [ان کے بعد] یعقوب (علیما) عطا کیے سب کو ہدایت دی اور نوح (علیما) کو پہلے سے ہدایت دی، اور اس کی اولا دہیں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسی اور ہارون (عیرما) کو سیدھی راہ دکھلائی، ہم اسی طرح نیکی کرنے والوں کو جزاد سے ہیں۔ اور زکریا، یمی گی ہیسی اور الیاس (عیرما) کوسیدھی راہ دکھلائی، بیسب نیکوں میں سے تھے۔ اساعیل، یسع ، یوس اور لوط (عیرما) کوسیدھی راستہ دکھایا اور ہم نے [ان] سب کو جہان والوں یوفضیات بخشی۔' ©

رہے بچیس میں سے باتی [سات] تو وہ آ دم ،ادریس ،هود ،صالح ،شعیب ، ذوالکفل مَیْنِهُ اور خاتم الانبیاء حضرت محمد مُلاَیْزُمْ ہیں ،بعض علاء نے آئبیں اس شعر میں نظم کردیا ہے وہ کہتے ہیں۔

النساء 4 164.
 الأنعام 6 48تا 87.

نبوتني

30

فی (بَلُكَ حُمَّنَنَا) مِنْهُمُ ثَمَانِيَةٌ مِنُ بَعُدِ عَشْرٍ وَيَهُفَى سَبُعَةٌ وَهُمُو إِلَيْكُ حُمَّنَا) مِنْهُمُ ثَمَانِيَةٌ مِنُ بَعُدِ عَشْرٍ وَيَهُفَى سَبُعَةٌ وَهُمُو إِدُرِيُسُ، هُودٌ، شُعَيُبٌ، صَالِحٌ وَكَذَا ذُوالكِفُلِ، آدَمُ، بِالْمُخْتَارِ قَدُ خَتَمُوا إِدْرِيْكَ حُمَّتُنَا) [والى آيت] مِن ان مِن سَ آتُحَا لَذَكَره بُون كَ بعد [يتى الفارة] باقى سات بحِت بين اوروه ادريس، هود، صالح اورايين ي ذوالكفل (يَنِهُمُ ) بين الله تعالى كه يستديده اور چني بوئ وك بينديده اور چني بوئ وم سيمل بوگئے۔

اس بارہ میں اختلاف ہے کہ سب سے پہلے کون سارسول بھیجا گیا، چنانچہ اہل علم کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ وہ ابوالبشر حضرت آ دم مالیقا ہیں اور وہ فرمان باری تعالیٰ:

﴿ إِنَّ اللَّهُ اصْطَفَى ادَمَ وَ نُوْحًا وَّالَ إِبْرَاهِيْمَ وَ الَ عِمْرِنَ عَلَى الْعُلَمِيْسُ ۖ ''يقيناً الله تعالى نے آ دم، نوح ، آل ابراہیم اور آل عمران (پیُلا) کو جہان والوں میں ہے چن لیا''سے استدلال کرتے ہیں۔

اہل علم کی ایک دوسری جماعت کا خیال ہے کہ سب سے پہلے رسول نوح علیقہ ہیں، دلیل حدیث شفاعت ہے جس میں ذکر ہے:

''اے نوح! آپ سب سے پہلے رسول ہیں جنسیں اللہ تعالی نے اہل زمین کی طرف مبعوث فرمایا۔''®

پہلے قول والے علاء فرماتے ہیں: نوح علیٰلاوہ پہلے رسول ہیں جنصوں نے اپنی قوم کواس شرک سے ڈرایا جس میں وہ مبتلا ہوگئ تھی ،نوح علیٰلاسے قبل اولا د آ دم کے گناہ شرک تک نہ پہنچے تھے ®وہ صرف قبل وغیرہ تک محدود تھے۔واللہ اُعلم۔

٠ آل عمران3 33.

صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب (ولقد أرسلنا نوحا إلى قوم، حديث 3340.

ارسول کا کام صرف شرک ومعاصی ہے رو کنا ہی ٹیمیں ہوتا بلکہ بیتواس کے منصب کا ایک پہلو ہے جبکہ دوسراا ہم پہلوا مر پالمحروف ہے، لیمی عہادات کے طریقے اور ان کی صور تیں بتلانا ، اعتصاعمال کی ترغیب دینا اور حسن اخلاق ہے ان کی کر دارسازی کرنا ، اس لیے شرک بیدا ہونے ہے تیل اور تی ومعاصی ہے پہلے ہمی مخلوق رسول کی مختاج تھی جس کے لیے آدم دلیا کا کورسول ماننا تاکر ہم ہے۔

### ا توحیدے بت پرسی کی طرف انحراف [اورنظریدارتقاء]

عام غیرمسلم مؤ زحین اورایسے ہی ان کے مقلدمسلمان مؤرخین نظریۂ ارتقا کی بنا پرسمجھتے ہیں کہ تاریخ انسانی میں بت پریتی تو حید سے سابق ومقدم ہے، چنانچہ وہ بچھتے ہیں کہ سورج کی خودا پنے گر د تیز گر دش کے دوران ایک کلڑااس ہے الگ ہو گیا جو آ ہشہ آ ہشہ اس سے دور ہونے لگا ادر اینے اصل [سورج] کے مدار کی طرح اپنے لیے مدار بنانے لگا یہی مکڑاز مین ہے۔

بیلوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ لمباز مانہ گزرنے سے سطح زمین شنڈی ہوگئ اگر چہاس کا اندرونی حصہ گرم ہی رہااوراسے یا نیوں نے گھیرلیا ، پھرایک لمباز مانہ گز رنے سے ان جراثیم اور کیڑوں کی طرح جو كسى بھى بد بودار يانى ميں بيدا موجاتے ہيں يہال بھى آبى حيوانات في جنم ليا-

بدلوگ خیال کرتے ہیں کدمن جملدان آئی حیوانات کے انسان بھی تھا، اس مرت میں وہ انسان پر'' آبی انسان' کا اطلاق کرتے ہیں، پھر مرورز مانہ کے ساتھ ساتھ بی آبی حیوان [انسان] سمندر کے کناروں کی طرف نکلنے لگا،ان پراگی گھاس کھا تا تا کہوہ سمندر میں گرمچھوں کی سی زندگی گزارے۔ایں مدت میں وہ انسان پر''الحوان البر مائی'' کا اطلاق کرتے ہیں۔ $^{\oplus}$ 

پھر بیلوگ بچھتے ہیں کہ مذکورہ حیوان [انسان] میں تاریج کے لیجے ادوار کے بعد بہت سے بری اور جنگلی حیوانات سے متاز اور جدا ہونے کی <sub>[</sub> خود بخو د <sub>]</sub>استطاعت پیدا ہوگئ اور وہ مختلف قتم ے ، تصیار مثلاً: پھر وغیرہ استعال کرنے لگا اور ان باقی حیوانات ہے ، جواس لحاظ سے متازنہیں ہوسکے تھے،اونچابن گیااورتر تی کر گیا۔

پھروہ خیال کرتے ہیں کہاس طرح انسان نے تاریخ انسانی سے ان دور کے زمانوں میں دین و فد ہب کو پہچانا اگر چہوہ انسان کے پہلے پہل دین کواپنانے کی کیفیٹ کے بارہ میں باہم اختلاف كرتے ہيں كين اس بات پر شفق ہيں كه انساني تاریخ ميں بت پرسی توحيد سے سابق ومقدم ہے۔ ان میں سے اکثر کا خیال ہے کہ انسان کا پہلے پہل دین کو پہچاننا اس طریقہ برتھا جوبعض

البرمائی براور ماء سے مرکب مزجی ہے، لیٹنی و وحیوان جو برلینی خشکی اور ماء، لیٹنی یانی دونوں میں رہتا ہے۔

 $\widetilde{32}$ 

نبوتنس

متاخرین کے ہاں''طوطمیہ'' کے طریقہ سے معروف ہے، پھراس''طوطمیہ'' کی تشریح میں ان کا اختلاف ہے ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ''طوطمیہ'' ان کے ہاں ایک شعار اور نشانی تھی جسے ہر قبیلہ اپنے ہاں مقدس درخت، پھر،قبریاستارے وغیرہ کی نشانی کے طور پراپنا تا تھا۔

اپنے ہاں مقدس درخت، پھر ، تبریاستارے وغیرہ کی نشانی کے طور پرابنا تا تھا۔
اور بعض کا خیال ہے کہ پہلے پہل عبادت ان خوابوں سے معلوم ہوئی جنھیں انسان دیکھا تھا،
جیسے وہ اپنے کسی فوت شدہ قریبی کودیکھا کہ وہ نیند میں اس کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے:
فلاں جگہ جاؤہ ہاں شمصیں فلاں فلاں چیز ملے گی ، وہ بیدار ہوکر اس جگہ جاتا اور وہی چیز پاتا جس کی
اسے خواب میں خبر دی گئی ہوتی۔ ®جب ان لوگوں میں سے کسی کا اس طرح کا کوئی خواب سچا ہو
جاتا تو وہ اس میت کی قبر کی تعظیم کرنے لگتا ، اسی طرح اس کی جماعت بھی اس کی تعظیم کرنے لگتی ،
جہاں تک کہ وہ اس کی عبادت کرنے لگتے ، اس سے اپنی حاجتیں مائکتے ، عاجزی سے دعا کرتے ،
اس سے مدوطلب کرتے اور قبر پر مجاور بن کر بیٹھ جاتے ، بیاور اس طرح کے دیگر اسباب کی بنا پر
اس جیسی قبریں بہت زیادہ ہو گئیں حتی کہ قابل تعظیم قبور کی کثرت ہوگئی اور ان کی بوجا شروع ہو
گئی۔ ایک قبیلہ یا مختلف قبائل ان کی بوجا کرتے۔

ای طرح وہ لوگ یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ ایک معین معبود کے پہاری قبائل دوسرے معبود والے قبائل سے لڑنے جھٹڑنے لگے۔ ان میں سے کسی ایک کے غلبہ سے مقابلہ کی انتہا پر غالب قبیلے کا معبود مغلوب قبیلے کے معبود پر غالب سمجھا جاتا، اس طرح کچھ معبود ہے والے معبود ہونے اور پچھ معزز ہونے لگے۔ یہاں تک کہ یہ چکر بعض ملکوں جیسے فارس میں دو معبود دوسرے کانام معبود شرر کھ لیا، ای طرح معبود وں پر جا کرختم ہوا۔ انھوں نے ایک کانام معبود خیر اور دوسرے کانام معبود شرر کھ لیا، ای طرح بعض دوسرے ملکوں جیسے مصر فراعنہ میں یہ چکر ایک معبود کی عبادت پرختم ہوا جس کانام

(33)

انھوں نے ''رع'' رکھااوراس کے لیے سورج کی ٹکیہ بطورنشان مقرر کی ۔ تطور وارتقاء کے مادی نظریہ کے مطابق اس تاریخ سے لوگوں نے تو حید کو پہچانا اور اس طرح بت پرسی تو جید سے مقدم تھم ری۔

ندکورہ آراء میں معمولی غور وخوض ہی ہے ہم مجھ جاتے ہیں کہ ان نظریات کے قائلین خالق ارض وساء کونہیں مانتے اور نہ ہی کسی آسانی کتاب کی تقد بی کرتے ہیں کیونکہ عقلی اور حسی مجزات ہے لبریز آسانی کتب نے بید حقیقت خوب خوب ثابت کی ہے کہ اللہ تعالی نے زمین کو پیدا فرمایا اور اس کے اوپر پہاڑ رکھے ،اس میں برکتیں رکھیں اور اس سے انداز سے خوراکیں رکھیں، پھر آسانوں کو پیدا کیا اور قریبی آسان کو چاغوں سے مزین فرمایا، پھر معزز فرشتے پیدا فرمایا ور اس کو چاغوں سے مزین فرمایا، پھر معزز فرشتے پیدا فرمائے ، پھر جنوں کو آگ کی لیٹ سے پیدا فرمایا اور ابوالبشر آدم مالیا کو کہ خوں کو آگ کی لیٹ سے بیدا فرمایا اور ابوالبشر آدم مالیا کو کے انسان کے لیے فرشتوں متوازن شکل پراپ ہاتھ سے بنایا۔ان کا قد بیدائش کے دن ساٹھ ہاتھ تھا ،ان کے لیے فرشتوں سے بعدہ کروایا اور ان کی پہلی سے ہماری اماں حواء کو پیدا فرمایا ، پھر انہیں مع ان کی بیوی کے جنت میں رہنے کا تھم دیا اور فرمایا :

''تم دونوں جہاں سے چاہوکھلا کھا ؤاوراس درخت کے قریب نہ جانا کہتم ظالموں میں ہے ہوجا ؤ۔''<sup>©</sup>

اورآ دم مَالِيَّاكِ سے فرمايا:

''یقینا تو اس جنت میں بھوکارہے گانہ نگا ، نہ پیاسارہے گا اور نہ تجھے دھوپ ستائے گا ، پس شیطان نے اس کی طرف بیرخیال ڈالا کہ اے آ دم! کیا میں تجھیے بیٹ گی کا درخت اور زائل نہ ہونے والی بادشاہی نہ بتلا وَں؟ پس[اس کے جھانے میں آ کر]ان دونوں نے اس سے پھل کھالیا تو ان کے لیے ان کی شرمگا ہیں نگی ہو گئیں اور وہ جنت کے چوں سے اپٹے آپ کوڈھا نکنے لگے۔ آ دم نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو وہ بھٹک گئے [لیکن]

① البقرة 2 351.

نبوتني

ان كےرب نے پھرانہيں چن ليا ، ان كى توبة تبول فر مائى اور انہيں ہدايت دى۔ '' '' واور انہيں ہدايت دى۔ '' '' واور اس وقت اس جگه سے اتر جاؤتم دونوں ايك دوسرے كے دشمن ہو۔'' ''

ابوالبشر آ دم علینگا کیلے اللہ پر ایمان لانے والےمعزز نبی بن کر زمین پر آئے اس وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے اور توحیداسی کے لیے خالص کرنے کی دعوت دیتے۔

یمی تو حید برخق اس امت تک اولاد آدم کا دین بنتی چلی آئی جس کی طرف نوح الیلام معوث ہوئے ، پھر یہ امت تو حید ہے ہت پرستی کی طرف مائل ہوگئ ، بالتحقیق یہ بات پایئر شوت کو پہنچتی ہے کہ یہ لوگ بندر تج بت پرستی کی طرف مائل ہوئے ، چنا نچدان کے پہلے لوگوں میں اللہ تعالی پر ایمان رکھنے والے پچھ نیک افراد موجود تھے جب وہ فوت ہو گئے تو ان لوگوں نے ان کی قبروں کی تعظیم وتو قیر شروع کردی اور شیطان نے ان کے دلوں میں یہ خیال ڈالا کہ ان کی مور تیاں بنالیس تا کہ یہ بات ان کی یا داوران کی اقتداء میں زیادہ مؤثر ہو۔

پھر لمبے عرصے کے بعد شیطان نے ان کے دلوں میں بیہ خیال ڈالا کہ تمھارے اسلاف ان قبروں کو پوجتے تھے، پس وہ بھی ان پر جم کر بیٹھ گئے اوران اصحاب القبر رکی طرف عاجزی کرنے مدد ما تگئے، تعاون حاصل کرنے اوراس چیز جس پر خالق ارض وساء کے سوا کوئی قادر نہیں ، کا سوال کرنے میں متوجہ ہونے گئے۔

وہ ان اصحاب القبور سے پوشیدہ خوف کھانے اور ان سے اللہ تعالیٰ کی سی یا اس سے بھی زیادہ محبت کرنے گئے، انھوں نے ان مُر دوں کوئل تعالیٰ کے ساتھ شریک تھی رائیا تو اس طرح آتو حید سے بت پرسی کی طرف بہلا جھکا و پیدا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے نوح نایٹا کوان کی طرف مبعوث فرمایا وہ ان سے کہتے:

ش طه 20 118 تا 122.

<sup>2</sup> طة 20 123 123



انبیاء ورسل کی دعوت کا بیا یک بنیادی جملہ ہے جوان کے تذکرہ میں کئی مقامات ، مثلاً اعراف:59 ، هود:61 اور مومنون:23 وغیرہ پرماتا ہے۔

= 36

بيوديت

### یهودیت

تعریف: ممکن ہے کہ یہودیت ھو دہمنی توبہ، جیسے مولی علیا کا قول ہے :"إِنَّا ھُدُنَا
إِلَيْكَ "بعنی ہم تیری طرف توبدور جوع کرتے ہیں، سے ماخوذ ہو۔ اور ممکن ہے اس کا اعتقاق تھوید ہے ہوجس کا معنی نرمی کے ساتھ آواز کی خوش الحانی اور سُر لگانا ہے۔ اور علماء یہود جب عام لوگوں کو تورات سناتے توناک کی رگوں کو لمباکرتے اور سخت گنگنا ہث کے ساتھ مخصوص صوتی نفے [اچھی آوازیں] لاتے جیسا کہ ان کے بارہ میں ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ يُلُونَ ٱلسِنتَهُمْ بِالْكِتْبِ لِتَحْسَبُونُهُ مِنَ الْكِتْبِ وَ مَا هُوَ مِنَ الْكِتْبِ ﴾ الله

''وہ کتاب کے پڑھنے میں اپنی زبانوں کا الٹ پھیر کرتے ہیں تا کہ تم سمجھو کہ [جووہ پڑھ رہے ہیں ]وہ کتاب میں سے ہے،حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں۔''

اور یہ بھی ممکن ہے کہ لفظ یہود یہوداکی طرف منسوب ہو جوحضرت بوسف ملیا کے بھائی اور

حضرت یعقوب ملیٰلا کے بیٹوں میں ہے ہیںاورتمام بنی اسرائیل پراس کااطلاق تغلیبًا ہو۔ پر

نیز پیجی ممکن ہے کہاس کا اہتقاق مھاو دہ سے ہوجس کامعنی وعدہ دینا ہے جبیسا کہارشاد ربانی ہے:

. ﴿ وَوَعَدُنَا مُوسَى ثَلْثِينَ لَيُلَةً وَّ ٱتُمَمُنَهَا بِعَشُرٍ ﴾ ٣

''اورہم نےموٹی کوتمیں راتوں کا وعدہ دیا اورانہیں مزید دس راتوں سے پورا[ حیالیس] کرویا۔''®

آل عمران 3: 78.
 الأعراف 7: 142.

<sup>(</sup> یہود کا مهاو ده مے شتق بونا توضیح بوسکتا ہے البتداس کے لیے ذکورہ آیت سے استدلال واستشہاد کل نظر ہے کول کراس مهاو ده سے نہیں۔ کماس مهاو ده سے نہیں۔

يبوديت

خود یہودی میر محصتے ہیں کہ وہ مولی طالا کے تعبین ہیں، حالانکہ ہمیں کتاب وسنت میں یہود کا اطلاق مدح وقو صیف کے انداز میں نہیں ماتا جبکہ ہمارے لیے یہ بھی ممکن نہیں کہ بالتحد ید کسی ایسی تاریخ کا تعین کر سکتے ہیں کہ جبد تاریخ کا تعین کر سکتے ہیں کہ جبد موسوی میں یہ گروہ اس نام سے آمعروف نہ تھا بلکہ اس دور میں بنی اسرائیل کے نام سے مشہور تھا اس طرح ان پر قوم مولی کا اطلاق بھی ہوتا تھا۔



### تورات

تعریف : لغةٔ بیا یک عبرانی لفظ ہے جس کامعنی شریعت یا دحی یا فرشتہ ہے۔اور یہود کی اصطلاح میں بیا پیچ کتابوں کا مجموعہ ہے، یہودی سمجھتے ہیں کہ موسی طلیلانے انہیں اپنے ہاتھ سے لکھا تھا اوروہ یہ ہیں:

- - (4) سفرالعدد يأكنتي (5) سفرالتثعيه يااستثنا-

رہی تورات کے بارہ میں عیسائیوں کی اصطلاح تو اس کا اطلاق وہ ان تمام کتب پر کرتے ہیں جن کا نام وہ ''عہد قدیم کی کتب' رکھتے ہیں اور وہ ہیں بنی اسرائیل کے انبیاء کی کتب 'ان کے قاضیوں کی تاریخ اور عیسی علیا ہے قبل ان کے بادشا ہوں کی خبریں خواہ ان کے کا تب کا انہیں پیتہ ہویا نہ ہو، اور بعض اوقات میدلوگ تورات کا اطلاق ان کتب کے مجموعہ اور انجیلوں پر بھی کرتے ہیں۔

مسلمانوں کے ہاں تورات وہ کتاب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے موٹی علیظا پر لوگوں کے لیے ہدایت اور نور بنا کراتارااور تختیوں پر مکتوب کی صورت میں آئیس عطا کیا۔ اور بعض مسلمان تورات کا اطلاق عہدِ قدیم کی سب کتب پر کرتے ہیں اس منہوم کی مؤیدوہ حدیث ہے جو بخاری میں ہے اور اس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر و بن عاص واللہ اللہ علی کہ انھوں نے تو رات میں رسول اللہ علی ایک عضت اس طرح پائی:

''اے نبی ہم نے شمصیں گواہی دینے والا ،خوشخری دینے والا ، ڈرانے والا اورامیین کو بچانے والا بنا کر بھیجاتم میرے بندے اور رسول ہو، میں نے تمھارا نام متوکل رکھاہے، نہ ېږديت

و ہخت خو ہے نہ بخت دل اور نہ بازاروں میں شور وغل کرنے والا ، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دے گا بلکہ معاف کردے گا اور درگز رکرے گا۔

الله تعالی اے فوت نہیں کرے گا جب تک کہ اس کے ذریعے ٹیڑھی ملت کوسیدھا نہ کر دے اور اس کے ذریعے ٹیڑھی ملت کوسیدھا نہ کر دے اور اس کے ذریعے سے اندھی آئکھوں، بہرے کا نوں اور ہند دلوں کو کھول نہ دے کہ دہ لا الله پڑھ لیں۔'' ®

تو بیددصف جوحضرت عبداللہ بن عمر دکو ملاموٹی ٹائٹا پر نازل کر دہ[موجود ہ] تو رات میں موجود نہیں بلکہ بیموٹی ٹائٹا کے بعد بنی اسرائیل کے بعض انبیاء کی نبوتوں میں ملتا ہے۔

#### التورات اوراس ميں پیش آمدہ تحریف

مسلمان اس بات پر شفق ہیں کہ تو رات میں تحریف و تبدیلی آ چکی ہے لیکن بعض علاء اس بات کے قائل ہیں کہ بیت بیلی تو رات میں آئے قائل ہیں کہ بیت بیلی تو رات میں آئے ہیں آئے میں آئے ہیں انہیں غلط معانی کی طرف چھیرنے اور جن مقاصد کے لیے وہ معانی وضع کیے گئے تھے انہیں اور مقاصد پر محمول کرنے کی تحریف ہوئی ہے۔

باتی علماء کا خیال ہے کہ تو رات کے الفاظ و معانی دونوں میں تحریف ہو چکی ہے اس بات کی تصریح قر آن میں بھی ہے جہاں اللہ تعالی ارشاد فر ماتے ہیں :

'' کیاتم توقع رکھتے ہو کہ وہ تمھارے لیے ایمان لائیں گے، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ اللّٰہ تعالیٰ کا کلام سنتا تھا، پھراس کو بیھنے بوجھنے کے بعد بدل دیتا حالانکہ وہ جانتے مجھی تھے۔''®

نیزارشاد ہوتاہے:

''پس ہلاکت ہےان لوگوں کے لیے جو کتاب کوخودا پنے ہاتھوں ہے لکھ لیتے ہیں

2 البقره 2:75.

<sup>(</sup> صحيح البخاري، التفسير، باب: (إنا أرسلنك شاهدا.....) (الفتح 48 81)، حديث: 4838.

40

يبوديت

پھر کہتے ہیں: یہ اللہ کے ہاں سے ہے تا کہ وہ اس کے ذریعے سے تھوڑی ہی قیمت حاصل کرلیں۔''<sup>®</sup>

اس طرح الله تعالى ان كے بارہ ميں ارشا وفرماتے ہيں:

''اوران میں سے ایک گردہ ایسا ہے جواپی زبانوں کوموڑ کر کتاب پڑھتا ہے تا کہتم اسے کتاب اللہ میں سے جانو، حالانکہ دہ کتاب اللہ میں سے نہیں اور دہ کہتے ہیں بیاللہ کے ہاں سے جبکہ بیاللہ کے ہاں سے نہیں اور دہ جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔''® نیزانہی کے بارہ میں ارشادہے:

''وہ کلام کواس کے مقامات سے پھیردینے ہیں۔''®

بیاوراس طرح کی دیگرآ یات۔

[جبکہ]اس بات کے شواہدان اسفار [خسہ] سے بھی ملتے ہیں جن سے ،ان کے بقول مجموعہ تورات مرکب ہے، بیشواہد بے شار ہیں اور یہودیا کوئی اوران کا انکار نہیں کرسکتا۔

چنانچہ ان کتب میں سے بعض میں موٹی علیظا کی موت کی کیفیت مذکور ہے اور کوئی عاقل سے دعولی نہیں کرسکتا کہ میہ [کیفیت]خودموٹی علیظانے اپنے ہاتھ سے کاصی ہو۔

نیز سفر استثنا کی اکتیسویں اصحاح ® میں اس کی تصریح اس طرح مذکور ہے ® (24) ® پس جب موٹی علیا آنے اس تو رات کی کتابت ایک کتاب میں تا آخر مکمل کر لی (25) موٹی علیا نے عہد رب کے صندوق کواٹھانے والے لا وہین کو ہدکہتے ہوئے تھم دیا (20) تم پہ تو رات لے لواور اسے اپنے معبود رب تعالیٰ کے عہد کے صندوق کے پاس رکھ دو تا کہ بہتم پر گواہ بن جائے

البقرة 2:79. 

 آل عمران 3:83.
 المائلة 41:5

أصحاح بفتح الهمزة وكسرها من التوراة والإنجيل دون السفرو فوق الفصل منهما (المنجد في اللغة: 416.

<sup>🕲</sup> عهدنامه قديم: 198 باب استثنار

ہے تا تاوں کے نبر ہیں تورات اور انجیل میں آیات کے نبر قرآن مجید کے برنکس آخری بجائے شروع آیت میں آتے ہیں۔

يېوديت

(27) کیونکہ میں تمھاری سرکشی اور اکڑی گردنوں سے واقف ہوں دیکھو! ابھی تو تم میرے جیتے جی رب سے مقابلہ کرنے گئے ہومیر سے مرنے کے بعد بالا ولی مقابلہ کرو گے (28) اپن نسل کے شیوخ اور معززین کومیر نے پاس جمع کروتا کہ میں ان کے کانوں تک بیہ بات پہنچا ووں اور زمین وا سان کوان پر گواہ بنا دوں (29) کیونکہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہتم میر نے بعد خراب ہو جاؤگے اور اس رائے سے ہٹ جاؤگے جس کی میں نے تمھیں وصیت کی (30) اور آخری دور میں تمھیں مصیت ہنچے گی کیونکہ تم رب تعالی نے سامنے براکام کروگے حتی کہ اپنے ہاتھوں کے اعمال سے مصیبت پہنچے گی کیونکہ تم رب تعالیٰ کے سامنے براکام کروگے حتی کہ اپنے ہاتھوں کے اعمال سے اسے ناراض کر لوگے (31) پس موٹی علیا نے ہر جماعت اسرائیل کے کانوں میں اس پورے ترانے کے کلمات بولے۔

اور یہاں سفراستناکی بتیبویں فصل میں اس ترانے کاذکر ہے۔ پھراس آ تورات آنے کہا:

(44) پس موئی علیہ آئے اور انھوں نے اور بیٹوع بن نون نے اس ترانے کے تمام کلمات جماعت کے کانوں میں بول دیے (45) اور جب موئی علیہ تمام بنی اسرائیل کے خطاب سے فارغ ہوئے (46) تو ان سے کہا ہے دلوں کو ان تمام کلمات کی طرف متوجہ کروجن کے بارہ میں میں تم پر گواہ ہوں تا کہ تم اپنی اولا دکوان کی وصیت کر سکواوروہ اس تو رات کے تمام کلمات پر ممل پیرا موسی تا کہ تم اپنی اولا دکوان کی وصیت کر سکواوروہ اس تو رات کے تمام کلمات پر ممل پیرا اپنی عرکواس زمین پر دراز کر لوگے جس کی طرف اردن پار کر کے پہنچنے والے ہوتا کہ تم اس کے اپنی عمرکواس زمین پر دراز کر لوگے جس کی طرف اردن پار کر کے پہنچنے والے ہوتا کہ تم اس کے مالک بن جا در (48) اور رب تعالی نے اسی دن موئی علیہ سے جوار بحوار کی اور اس بہاڑ میں فوت عبار یم پہاڑ کی طرف چڑھو یہ وہ جبل نبو ہے جوارض موآب میں ہے جوار بحالے سامنے ہواور کنان کی اس زمین کو دیکھو جو میں بنی اسرائیل کے ملک میں دوں گا (50) اور اس بہاڑ میں فوت کو جو اجس کی طرف تو چڑھے گا اور اپنی قوم سے مل جا جیسا کہ تیرے بھائی ہارون جبل ھود میں فوت ہو گئے اور اپنی قوم سے مل جا جیسا کہ تیرے بھائی ہارون جبل ھود میں فوت ہو گئے اور اپنی قوم سے مل جا جیسا کہ تیرے بھائی ہارون جبل ھود میں فوت ہو گئے اور اپنی قوم سے مل جا جیسا کہ تیرے بھائی ہارون جبل ھود میں فوت ہو گئے اور اپنی قوم سے مل گئے۔ © پھر چو نتیہو ہیں اصحاح میں وہ تو رات کہتی ہے:

<sup>.</sup> 🛈 كتاب مقدس:200/2.

(5) پھروہاں رب تعالیٰ کے فرمان کے مطابق ارض موآب میں رب کے بندے موسیٰ ملیٹا کا انقال ہوگیا (6) اور اس نے اسے ارض موآب میں بیت فحو رکے بالمقابل الجواء مقام پر دفن کیا اور آج تک کی انسان کوان کی قبر معلوم نہ ہوئی۔ ®

ان عبارات سے بلاشہ یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بیسفر موٹی علیا کے بعد کا لکھا ہوا ہے
کیونکہ سفرات نتا کے اکتیسویں اصحاح کی چونٹیسویں آیت کتابت تو رات کی تحکیل پرنص ہے، تو پھر
اس کے بعد والی آیات تو رات سے نہیں ہیں۔ حالانکہ یہودی اس بات پرمنفق ہیں کہ وہ تو رات
میں سے ہیں۔

جبکہ سفرالتواریخ کے چوٹیسویں اصحاح میں مذکورہے:

' معلقیا کا بمن کوسفرشریعهٔ رب ملاتواس نے میشی سافن کے سپر دکر دیا، پھر سافن اسے بادشاہ کے پاس لے آیا۔' ® بادشاہ کے پاس لے آیا۔' ®

ال سے معلوم ہوا کہ تورات کم ہوگئ تھی اور وہ حلقیا کول گئی تواس نے مثنی سافن کے سپر دکر اوی ، پھر تورات کی گم شدگی تمام بنی اسرائیل کے ہاں شفق علیہ مسئلہ ہے ، چنا نچے سب نے اقرار کیا ہے کہ جب بخت نفر نے ہیکل [سلیمانی] کو تباہ کیا تو بیتا بوت کے ہمراہ مفقو دہوگئ تھی اور بعض واقعات میں ہے کہ اس نے تورات کے نئے جلا دیۓ تھے۔ جبکہ سفر عزراکی اسی ساتویں فصل میں فہ کور ہے ''اس نے بیتورات ان کے لیے فارسی بادشاہ ار تحششتا کے تھم سے کھی جس نے بنی اسرائیل کو یوشکم والی ہونے کی اجازت دی اور اس بادشاہ نے تھم دیا کہ اس کی اور ان کی دور ہے : ان کی کی جائے ، پھر ای سفر میں فہ کور ہے :

''عزرانے اپنے دل کورب کی شریعت کا طالب بننے ،اس پڑمل کرنے اور بنی اسرائیل کو آئین واحکام کی تعلیم دینے کے لیے تیار کرلیا۔''®

اس سے واضح ہو گیا کہ جوتورات اہل کتاب کے پاس ہے وہ فاری باوشاہ ارتحششتا کے

<sup>€</sup> كتاب مقدى: 202/2. ﴿ كتاب مقدى: 458/2. ﴿ عبدنام قديم: 467/2.

يهوديت

دور میں قید کے بعد کھی گئی ،اس لیےاس میں بہت سے بابلی الفاظ آ گئے ہیں۔

ہم مسلمان اعتقادر کھتے ہیں کہ پوری تورات محرف نہیں ہوئی صرف اس کے بعض الفاظ میں تحریف ہوئی ہوئی ہوئی صرف اس کے بعض الفاظ میں تحریف ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی اسرائیل کے لیے جاری کئے تھے نہیں بدلے گئے ، جیسے زانیوں کو سنگسار کرنا اور [ ظالموں سے ] قصاص لینا اگر چہ یہودی ان احکامات پر عمل کرنے سے مخرف ہو گئے تھے، چنا نچہ انھوں نے زانی کے سنگسار کرنے کواس کا مند کا لاکر نے اور اسے بدتا م کرنے سے بدل دیا تھا، ایسے ہی رسول اللہ منافیظ کی پچھ صفات بھی تو رات میں باتی تھیں اگر چہ یہودیوں نے ہراس صفت کو چھپانے کی کوشش کی جوآ پ کا پیتہ بتاتی ۔ اس معنی کی بنا پر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے تو رات پھل کرنے اور اسے تسلیم کرنے کا مطالبہ کرتا ہے کیونکہ یہ بنا پر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے تو رات پھل کرنے اور اسے تسلیم کرنے کا مطالبہ کرتا ہے کیونکہ یہ بنا پر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے تو رات پھل کرنے اور اسے تسلیم کرنے کا مطالبہ کرتا ہے کیونکہ یہ اس امرے موافق ہے جو حضرت محمد مثال بھی اس

ہم یقین رکھتے ہیں کہ ان کا یہ دعولی کہ عزیر اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور ان کا قول''غیر یہود یوں [پرظلم] کے بارہ میں ہم ہے کوئی مواخذہ نہیں' ایسے ہی وہ بعض صفات جن سے انھوں نے انبیاء کرام بیہ کی کے موصوف کیا ہے جیسے ان کا لیقوب علیا کو اس بات سے موصوف کرنا کہ انھوں نے رب تعالیٰ سے شتی کی۔اورلوط علیا نے جبل صوخر کی طرف نجات پا جانے کے بعد شراب بی کراپی وو بیٹیوں سے زنا کیا اور جیسے ان کا داؤد علیا کو اس بات سے موصوف کرنا کہ وہ رب تعالیٰ کی نگاہ میں برے ہوگئے وغیرہ وغیرہ وغیرہ ۔ یہ سب تحریف ہی کی کارستانیاں ہیں۔ واللّٰہ أعلم.



44

تلمور

تعریف: عربی میں اس کامعنی نظام وقانون ہے۔ اور [اصطلاحًا] یہ یہود میوں کی کتاب فقہ ہے اور ان تعالیم کے مجموعہ سے مرکب ہے جنھیں علماء یہود نے تو رات کی شرح اور اس کے اصولوں سے استباط کے طور پر مقرر کیا۔ یہ [تلمود] بعض اوقات تو رات کی بعض نصوص کے نالف ہوتا ہے، اور یہ گیار ہویں صدی عیسوی 'م' شکسے دو کتابوں میں منقسم ہے۔

1 - تلمو در پوشلم 2 - تلمو د بابل ·

لیکن یہودیوں کی جماعت قرآ کین تلمو د کے احکام کے تالع نہیں ہےوہ وعوٰ ک کرتے ہیں کہ تورات کی شرح میں وہ آ زادسوچ والے ہیں۔

تلمو د کی بنیادی تعلیمات

تلمو دکہتا ہے کہ '' بہودی اللہ تعالیٰ کے ہاں فرشتوں ہے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی اصل سے اس طرح ہیں جیسے بچہ اپنے باپ کی اصل سے ہوتا ہے، اور جو ببودیوں کو صفر مارتا ہے تو وہ اس آ دمی کی طرح ہیں جیسے بچہ اپنے باللہ آنیائی کو تھیٹر مارتا ہے، جب اممی ببودی کو ضرب لگائے تو اس کی جزاموت ہے۔'' (اممی کا اطلاق ببودیوں کے ہاں ہر اس انسان پر ہوتا ہے جو ببودی و اس کی جزاموت ہے۔'' (اممی کا اطلاق ببودیوں کے ہاں ہر اس انسان پر ہوتا ہے جو ببودی و بہوتی ہے، اس کے بعد ''مربی بین میلادی کی بیدائش ہے ہوتی ہے، اس لیے عربی است میلادی کہتے ہیں اور اشار تا ''مربی تھتے ہیں جبکہ اردو میں اس کے لیے'' کا سرایعیٰ ''' کہا جاتا ہے۔ جیسے: 2006 م اور 2006ء۔ بعض اوقات س کے بعد ''ق م' کلھا ہوتا ہے، مثلاً : 150 ق می بیقل اس کے بعد ''ق م' کلھا ہوتا ہے، مثلاً : 150 ق می مشلاء کا مورت میں گئتی المد معلوم ہوتی ہے، مثلاً : 160 ق می بیلے تا ہے۔

برديت (45)

نہیں توان کے ہاں لوگوں کی دوسمیں ہیں یہودی اور امی۔)

''اگر یہودنہ ہوتے تو زمین سے برکت اٹھ جاتی سورج حیب جاتا اور بارش نہ ہوتی، یہودی اممیوں سے ایسے ہی افضل و برتر ہیں جیسے انسان حیوانوں سے، تمام اممی کتے اور خزیر ہیں اور ان کے گھرنجس ہونے میں حیوانوں کے باڑوں کی طرح ہیں۔

یہودی کے لیے اممی پرنری کرناحرام ہے کیونکہ وہ اس کا اور اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے [جبکہ ] تقیہ کرنا اور اس کی اذیت سے بیچنے کی خاطر بوقت ضرورت جا پلوس جائز ہے، ہروہ نیکی جو یہودی اممی سے کرتا ہے وہ بڑی خلطی ہے اور جو بدسلوکی وہ اس سے کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا تقرب ہے جس پروہ اسے جزادےگا۔

معمولی سودمی لین دین یہودی کے ساتھ جائز ہے جیسا کہ اسے موئی اور شموئیل نے مشروع قرار دیا (تلکمو دوضع کرنے والوں کی رائے کے مطابق) کے سلم کھلا سودی لین دین غیر یہودی کے ساتھ جائز ہے، زمین کی ہرچیز یہودیوں کی ملک ہے۔اور جو پچھاممیوں کے پاس ہے وہ یہود سے چھینا ہوا ہے [اس لیے] ہرمکن طریقہ سے اسے واپس لینا یہودکی ذمہ دار کی ہے۔

تلمو داس طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہودی ایک ایسے سے کے منتظر ہیں جوانہیں امیوں کی غلامی سے نجات دلائے گابشر طیکہ وہ داؤر ملیکا کی نسل سے ایسا بادشاہ ہو جواسرائیل کو حکومت لوٹا دے اور سب ملک یہودیوں کے تابع ہوجا کیں کیونکہ پورے جہان کی قوموں پر بادشاہی اللہ تعالیٰ کے وعدے مطابق یہودیوں کے لیختص ہے۔

یبودی کا اپنے بھائی کی چوری کرناحرام ہے لیکن انمی کی چوری نہ صرف جائز بلکہ واجب ہے کیونکہ جہاں کی سب دولتیں یہود کے لیے پیدا کی گئی ہیں بیا نہی کا حق ہے اور ہرمکن طریقہ سے ان پر قبضہ جمانا ان کی ذمہ داری ہے۔''

يه بين تلمو د كى بنيا دى تعليمات جن كى بناپريمودى اعتقادر كست بين:

''وہ الله تعالیٰ کی پندیدہ قوم ہیں اور وہ الله تعالیٰ کے بیٹے اور جہیتے ہیں۔الله تعالیٰ اپنی

يهوديت

عبادت کی نہ کسی کواجازت دیتا ہے اور نہ اسے قبول کرتا ہے گر جبکہ وہ عابدیہودی ہوان کے نفس اللہ تعالیٰ کے نفس سے پیدا کردہ ہیں اور ان کا عضر اس کے عضر سے ہے پس وہی جو ہرا دراصل کے لحاظ سے اس کے پاک بیٹے ہیں۔''

وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے انہیں انسانی صورت اصلاً اور تعظیمًا عطا کی ہے جبکہ ان کے غیر [انمین ] کوشیطانی چیز یانا پاک حیوانی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اور انہیں انسانی صورت یہود یوں کی نقل کے طور پر عطاکی ہے تاکہ دونوں نسلوں کے درمیان، یہود کی تعظیم کے لیے، باہم لین دین آسان ہو جائے کیونکہ اس ظاہری تثابہ کے بغیر عضرین کے اختلاف کے باوجود پندیدہ سرداروں اور حقیر غلاموں کے مابین افہام و تفہیم ممکن نہیں۔

پس انسانیت اور طہارت اللہ تعالیٰ کے عضر سے حاصل کر دہ ان یہود کے عضر کے مطابق انہی میں محدود ہیں۔ رہے ان کے غیر تو وہ سب حیوانات اور پلید گیاں ہیں اگر چہدہ شکل انسانی میں ہوں۔

#### المحرّف تورات ميں ذات الهي

قطعی عقلی دائل اور منقولہ دین شبوت اس بات پر شاہد ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی چیز نہیں اور وہ خوب سننے اور جاننے والا ہے لیکن یہودی آئی محرف تو رات میں اللہ تعالیٰ کواس کی مخلوق سے صریح تشبیہ دیتے ہیں، اس بارہ میں ان کے ہاتھوں میں موجود تو رات سفر پیدائش اصحاح اول میں کہتی ہے:

"اورالله تعالی نے فرمایا: ہم انسان کواپئی صورت پراپئی شبید کی مانند بنا کمیں۔"
یہودی سجھتے ہیں کہ الله (بلند شان ہے اس بکواس سے جودہ بکتے ہیں) تھک گیا اور آرام کا مختاج ہوا جب اس نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا ای لیے اس نے ساتویں دن آرام کیا اور وہ ہفتے کا دن تھا، اس بارہ میں تورات سفر پیدائش کے اصحاح ٹانی میں کہتی ہے:
منتے کا دن تھا، اس بارہ میں تورات سفر پیدائش کے اصحاح ٹانی میں کہتی ہے:
در پس آسانوں، زمین اور ان کے پور کے شکروں کو کمل کیا۔"

उत्तिम् व्यक्तिः प्राचित्रः विकास विका

يېوديت

''اورالله تعالی ساتویں دن اس کام سے فارغ ہواجواس نے کیاتھا پس ساتویں دن اپنے اس تمام کام سے جواس نے کیا آرام کیا''

''الله تعالى نے ساتویں دن میں برکت دی اور اسے مقدس تھبرایا کیونکہ اس دن اس نے اسے تمام کام سے جواس نے بطور خالق کیا تھا آرام کیا۔'' ش

حالا نکہ دلاکل عقلیہ ونقلیہ قطعیہ اس بات پرشاہد ہیں کہ اللہ تعالیٰ تکان وتھا وف سے مبرا و پاک ہے، اللہ تعالیٰ کے بارہ میں اس فاسد یہودی عقیدے کا قرآن نے رد کیا ہے جب باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

''اورالبت حقیق ہم نے آ سانوں اور زمین اوران کے درمیان موجود سب چیزوں کو چھ دن میں پیدا کیا اور ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی۔''®

جبکہ کلمہ'' کن'' سے [بھیممکن] تھا[ کیونکہ]''جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لے تو اس کا تھلم صرف بیہ ہے کہ وہ اس سے کہے: ہوجا پس وہ ہوجائے۔''<sup>©</sup>

ای طرح یہودی عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کؤم اور کسی چیز کے رہ جانے پریشیمانی لاحق ہوتی ہے۔ اس ہارہ میں ان کے ہاں موجود تورات کہتی ہے جسیسا کہ سفر پیدائش کی چھٹی فصل میں آیا ہے۔ نفس عبارت ہیں ۔

''(5)اوررب تعالیٰ نے دیکھا کہ زمین پرانسان کاشر بڑھ گیا ہے اوراس کے دل کی سوچوں کا ہرتصورسدابراہی ہوتا ہے۔(6) پس رب تعالیٰ کو ملال لاحق ہوا کہاس نے زمین میں انسان کو پیدا کر دیا اوراس نے اس پرافسوس کیا۔''<sup>®</sup>

بیعقیدہ اپنی قباحت و شناعت کے ہاوصف اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مخلوقات کے وجود

آب مقدس براناعهد نامه، باب بیدائش اصحاح: 2/1-5.

② ق 38:50.

<sup>©</sup>ىلىتى 36 <mark>.82</mark>1 821.

اناعبدنامه:9.

ہے قبل اللہ تعالیٰ کاعلم ان کا احاطہ نہیں کرتا اس طرح بیعقیدہ اللہ تعالیٰ پر بداءت۔ نیا خیال آ جانے ، کے قول تک پہنچا تا ہے۔'' وہ تو بلند ہے، بہت بلنداس سے جوبیہ کہدرہے ہیں۔'' ®

### التحريف شده تورات ميس نبوتيس

یہودی عقیدہ رکھتے ہیں کہ انبیاء کرام بیٹیل گنا ہوں اور غلطیوں سے معصوم نہیں بلکہ انھوں نے انبیاء کرام بیٹل کے لیے منکرات ۔ جیسے زنا، شراب نوشی اور عور توں کوان کے خاوندوں سے چھین لینے کے ارتکاب کوممکن قرار دیا، نیزیہ بات بھی ممکن قرار دی کہوہ رب تعالی کی نگاہ میں فیتے بن جائیں۔

اس بارہ میں یہودی اپنے ہاں موجود تورات اور اس سے ملحق نبوات پر اعتاد کرتے ہیں ، چنانچہ کتاب پیدائش کے نویں اصحاح میں میرعبارت آئی ہے:

(20) نوح علیا کاشکاری کرنے گے اور انھوں نے انگور کی بیل ہوگی۔(21) انھوں نے شراب پی لی تو آئییں نشہ ہوگیا اور وہ اپنے خیمے کے اندر فنگے ہوگئے۔(22) ابو کنعان حام نے شراب پی لی تو آئییں نشہ ہوگیا اور وہ اپنے دونوں بھائیوں کو بتلا یا (23) پس سام اور یافث نے چا در لی اور اسے اپنے کندھوں پر رکھ کر چیچے کی طرف چلے اور انھوں نے اپنے باپ کی شرمگاہ نہ دیکھی۔(24) پھر جب نوح علی انشہ سے ہوش میں آئے اور انہیں اس سلوک کاعلم ہوا جوان کے دیھو نے بیٹے نے ان سے کیا۔(25) تو انھوں نے کہا: کنعان ملعون ہے اپنے بھائیوں کے فلاموں کا غلام ہوگا۔

(25) تو انھوں نے کہا: کنعان ملعون ہے اپنے بھائیوں کے فلاموں کا غلام ہوگا۔

(26) تھا مول کا غلام ہوگا۔

ایسے ہی ای کتاب پیدائش کی انیسوی فصل میں سیعبارت آئی ہے:

(30) لوط عَلَيْهُ [قصبهُ ] صوغر سے نکل کراو پر چڑھ گئے اور پہاڑ میں جا بسے ان کی دویٹیاں بھی ان کے ہمراہ تھیں کیونکہ وہ صوغر میں رہتے ہوئے ڈرے، اس لیے اپنی دونوں بیٹیوں کے ہمراہ

٠ بني اسرائيل 17:3.

٢٥/١٥ - كتاب مقدس براناعبدنامه: 10/2.

= 49

غار میں سکونت اختیار کر لی۔(31) ہوی لڑکی نے چھوٹی لڑکی سے کہا: ہمار بے والد بوڑھے ہوگئے ہیں اور زمین میں کوئی آ دی نہیں جو باقی اہل زمین کی طرح ہمارے پاس آئے۔(32) آ وہم ابا جان کوشراب بلا میں اور ان کے ساتھ لیٹ جا میں اور ابا جان کی نسل کو زندہ رکھیں (33) پھر انھوں نے اس رات اپنے ابا کوشراب بلا دی اور بڑی لڑکی [اندر] داخل ہوئی اور ابا کے ساتھ لیٹ گئی اس کواس کے لیٹنے اور اٹھ جانے کاعلم نہ ہوا (34) اگلے روز بیرواقعہ پیش آ یا کہ بڑی نے چھوٹی لڑکی سے کہا: میں رات ابا جان کے ساتھ لیٹ گئی تھی آجی رات بھی ہم اسے شراب بلا میں گئی ، پھر تو اس کے پاس جانا اور ساتھ لیٹ گئی تھی آجی رات بھی انھوں نے اپنے باپ کو شراب بلا میں ، چھوٹی لڑکی سے کہا: میں رات ابا جان کے ساتھ ایٹ گئی اس رات بھی انھوں نے اپنے باپ کو شراب بلا دی ، چھوٹی اٹھی اور [اس کے ساتھ ] لیٹ گئی اسے اس کے لیٹنے یا المحنے کاعلم بھی نہ ہوا (36) لوط علینا کی دونوں بیٹیاں باپ سے حالمہ ہوگئیں۔ " ش

ان کے ہاں موجود سفر سموائیل ٹانی کے گیار ہویں اصحاح میں آیا ہے:

(2) شام کے وقت بیواقعہ پیش آیا کہ داؤر نالیٹا پی چار پائی ہے اسٹھے اور بادشاہ کے گھر کی حجت پر شہلنے لگے۔ آپ نے جہت کے اوپر سے ایک عورت کو نہاتے ہوئے دیکھا وہ بہت خوبصورت تھی (3) تب داور نالیٹا نے بیغام بھیجا تو [ حاضرین میں سے آلیک نے جواب دیا کیا یہ الیعام کی بیٹی بیششیع نہیں ہے جو اور یا جشی کی بیوی ہے (4) داور نالیٹا نے اپلی بھیجا وراسے بلا الیعام کی بیٹی بیششیع نہیں ہے جو اور یا جشی کی بیوی ہے (4) داور نالیٹا نے اپلی بھی بھروہ لیا، پھروہ آپ کے پاس آئی اور آپ اس کے ہمراہ لیٹ گئے ادروہ اپنے چینس سے پاک تھی پھروہ اپنی بھر لوٹ گئی (5) اوروہ عورت حاملہ ہوئی، پھراس نے پیغام بھیجا اور کہا: میں حاملہ ہوئی، پھراس نے پیغام بھیجا اور کہا: میں حاملہ ہوں۔ ﴿ اِسْ سَمْ سَوْسُلُ اَنْ اِسْ عورت کے خاونداور یَا سے داور نالیٹا کے جان چیز انے کی کوشش کرنے اور اسے قتل کی خاطر جنگ میں بھیجنے کے قصہ کو بیان کرنے کے بعد کہتا ہے:

(26)جب اوریا کی بیوی نے سنا کہ اس کا خاوند مرگیا ہے تو اس نے خاوند پر نوحہ خوانی کی(27)اور جب نوحہ کا وقت گزر گیا تو حضرت داود علیٰہ نے پیغام بھیجا اور اسے اپنے گھر میں

① پراناعبدنامه:19/1 ② پراناعبدنامه:302/1

(50) =

مهود برس

شامل کر لیا، وہ آپ کی بیوی بن گئی اور اس نے آپ کے لیے ایک بیٹا جنا، رہا وہ کام جو داود ملیّئانے کیا تھا تو ہ درب تعالیٰ کی نگاہوں میں براتھہرا۔''<sup>®</sup>

پھر یہی سفررب تعالیٰ کے داود علینا کوڈ انٹنے اور اس لڑکے کوفوت کر لینے جے بھشیع نے جنم دیا تھا، پھر داود علینا کی تو بداور آپ کے روزوں پھر آپ کے اس اور یا کی بیوی کے ساتھ جالیٹنے، پھر اس کے حاملہ ہونے اور ایک بچہ جس کا نام سلیمان تھا، کے پیدا ہونے کولگا تاربیان کرتا ہے۔ ان نصوص ہے ہم یہودیوں کے ذہنوں میں انبیاء بنی اسرائیل کے مقام ومرتبہ کی مقدار معلوم کر لیتے ہیں۔



<sup>🛈</sup> يراناعېدنامه:304.

# [نفرانیت/عیسائیت

نصرانیت اصل میں نصرانہ کی طرف نسبت ہاور بیعلاقہ گلیل میں سے علیا کیستی ہے۔اس کانام ناصر بیاورنصور بیکھی ہے نصرانیاورنصرانہ نصال کی کاواحدہے۔

رئی اصطلاح میں تو نصرانیت نصال کی کادین ہے اور وہ انجیل سے منسوب ہیں، میں بالتحدید نہیں و نصرانیت اہل انجیل کے دین کا خاص نام بن گئی۔ یہ لفظ دوسری صدی عیسوی کے آغاز میں ملتا ہے جب' بلین'۔ جوالیٹیا میں حکمران تھا۔ نے 106ء میں موجود بادشاہ ''تراجان' کی طرف ایک خط کھا جس میں وہ عیسائیوں کواپنی سزادینے کے طریقہ کی وضاحت کرتا ہے، چنانچہ اس نے لکھا:

''جن پرعیسائیت کا الزام لگ جائے تو میں درج ذیل طریقہ سے ان پرتجر بہ کرتا ہوں، لیعن جب وہ عیسائی ہوں تو میں ان سے سوال کرتا ہوں، پھراگر وہ اقر ار کرلیں تو انہیں قتل کی دھمکی دیتے ہوئے یہی سوال دوبارہ سہ بارہ دہراتا ہوں جب وہ [عیسائیت ] پرمصرر ہیں تو میں ان پر قتل کی سزانا فذکر دیتا ہوں۔''

پھر بلتین کہتا ہے:''میں نے بہت سے لوگوں پر ایسی کتب کا الزام لگایا ہے جن پر ان کے مؤلف کا نام درج نہیں تو انھوں نے انکار کیا کہ وہ نصار کی ہوں۔''

اور قرآن مجیدے یہ بات مجھ آ رہی ہے کہ انھوں نے بینام ازخود اپنے لیے تجویز کرلیا تھا، اللّٰد تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

﴿ الَّذِينَ قَالُو ٓ ا إِنَّا نَصارى ﴿ وَجِن لُوكُون نَهُ كَهَا: بَمِ نَصارى بِينَ ـ \* اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

① المائدة 5 :17.

رہی میجیت تو اس کا اطلاق بھی علیہ کے دین پر ہی ہوتا ہے کیکن اس دور میں ان پر اس کا اطلاق سے نہیں کو کا جی علیہ کے دین پر ہی ہوتا ہے کیکن اس دور میں ان پر اس کا اطلاق سے نہیں کرتے اس لیے کتاب اللہ اور سنت رسول میں انہیں میں نہیں کے نام سے موسوم کرنا نہیں مانا جبکہ قرآن ان کے بارہ میں کہتا ہے کہ وہ نہیں اہل کتاب اور اہل انجیل کے نام سے بھی موسوم کرتا ہے۔

إ عيسائية اوراس مين پيش آمده تحريف

صیح بات سے کہ میسی ملینا مریم بنت عمران سے باپ کے بغیر پیدا ہوئے اور تحقیق اللہ تعالیٰ نے ان کی ولا دت کا قصہ قر آن عظیم میں ذکر فر مایا ہے:

﴿ وَ اذْكُرْ فِي الْكِتْبِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ آهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا .....

''ا نے پغیبر کتاب [قرآن] میں مریم کا تذکرہ کیجے جب وہ اپنے اہل سے جدا ہوکر مشرقی جانب گوشد نشین ہوگئ 0 اور پردہ ڈال کران سے جھپ بیٹھی تو ہم نے اس کی مشرقی جانب گوشد نشین ہوگئ 0 اور پردہ ڈال کران سے جھپ بیٹھی تو ہم نے اس کی طاہر ہوا 0 اس نے اللہ کے ذریعے سے پناہ ما گئی ہوں اگرتو کوئی نیک نے [ویکھے ہی] کہا بھی تھ سے اللہ کے ذریعے سے پناہ ما گئی ہوں اگرتو کوئی نیک ذات ہے، اس نے کہا میں تو تیرے پروردگار کا ایکی ہوں [آیا ہوں] تا کہ تجھے ایک پاکے ہوں وا آیا ہوں] تا کہ تجھے ایک پاکے زہ لڑکا دوں 0 وہ بولی میرے ہاں لڑکا کیے پیدا ہوگا، حالانکہ کسی مرو نے جھے ہاتھ سے نہیں لگایا اور نہ ہی میں زانیہ ہوں 0 اس نے کہا بیدا ہیے ہی ہوکر رہے گا تیرے پروردگار کا فرمان ہے ۔ بیمیرے لیے بہت آسان ہے اور بی ہم اس لیے کریں گے تا کہ مریکہ کواس کا حمل تھہر گیا اور وہ اسے لیے ایک دورمقام پرچل گئی، پھر در وزہ اس کو مجمور مریکہ کواس کا حمل تھہر گیا اور وہ اسے لیے ایک دورمقام پرچل گئی، پھر در وزہ اس کو مجمور مریکہ کواس کا حمل تھہر گیا اور وہ اسے لیے ایک دورمقام پرچل گئی، پھر در وزہ اس کو مجمور مریکہ کواس کا حمل تھہر گیا اور وہ اسے لیے ایک دورمقام پرچل گئی، پھر در وزہ اس کو مجمور میں ہوئی اور کی کویا دوری نہ ہوتی ، پھراس [سیجی ہوئی اور دی غم نہ کھا تحقیق اللہ تعالی نے نہ ہوتی ، پھراس [سیجی ہی مرچکی ہوتی اور دی خم نہ کھا تحقیق اللہ تعالی نہ ہوتی ، پھراس [سیجی ہی مرچکی ہوتی اور دی خم نہ کھا تحقیق اللہ تعالی نہ ہوتی ، پھراس [سیجی ہی مرچکی ہوتی اور دی خم نہ کھا تحقیق اللہ تعالی نے بیجے سے آواد دی غم نہ کھا تحقیق اللہ تعالی نے

[53]=

نفىرانىت رعيسائيت

تیرے ینچایک چشمہ جاری کر دیا ہے ٥ اور کھجور کے تنے کو ہلاتو وہ جھے پر تازہ کھجوریں گرائے گا، پس تو کھا پی اور آئکھیں ٹھنڈی کر، پھراگر تو کوئی انسان دیکھے تو اس سے کہنا میں نے رحمٰن کے لیے چپ کے روز ہے کی نذر مان رکھی ہے اس لیے میں کسی انسان سے کلام نہیں کروں گن٥ پھر وہ اسے اٹھائے اپنی قوم کے پاس آگئی تو انھوں نے کہا اور نہی آ تو نیوں کروں گن کروں گن کروں گن کے بات کریں جو اس بدکارتھی تو اس نے اس کی طرف اشارہ کردیا وہ بولے ہم اس سے کیسے بات کریں جو ماں بدکارتھی تواس نے اس کی طرف اشارہ کردیا وہ بولے ہم اس سے کیسے بات کریں جو گہوار سے میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اس نے گہوار سے میں ایک بچہ ہے؟ ٥ وہ بول اٹھا: یقین رکھو میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اس نے بھے کتاب عطافر مائی ہے اور نبی بنا کر بھیجا ہے ٥ اور میں جہاں بھی ہوں جمھے برکت والا بنایا اور جمھے نماز روزہ کی تاحیات وصیت کی اور جمھے اپنی والدہ سے حسن سلوک کا تکم دیا بنایا اور جمھے خت گیراور بد بخت نہیں بنایا ہ سلام ہے جمھے پرجس ون میں پیدا ہوا جس دن فوت ہوں گا اور جس دن زندہ اٹھایا جاؤں گا ہوں۔

اس طرح تواتر ہے اس بارہ میں احادیث ثابت ہیں کہ عیلی علیثا تمیں سال کی عمر سے تجاوز کر جانے کے بعد مبعوث ہوئے ، قرآن کر یم عیلی علیثا کی دعوت کی وضاحت کرتے ہوئے کہتا ہے:

''اورہم اسے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجیں گے [ وہ دعوت دے گا کہ ] دیکھو میں تمھارے رسامنے مٹی ہے میں تمھارے رسامنے مٹی ہے بین تمھارے رسامنے مٹی ہے بین تمھارے رسامنے مٹی ہے برندے کی صورت کا ایک مجممہ بنا تا ہوں ، پھراس میں پھونگا ہوں تو وہ اللہ کے تکم ہے برندہ بن جاتا ہے اور میں مادرز ادا ندھے کو اور کوڑھی کو اچھا کرتا ہوں اور مردے زندہ کرتا ہوں اور تمری سے بارہ میں بنلاتا ہوں جوتم کھاتے ہو اور جوتم اپنے گھروں ہوں اور تمسیں ان چیزوں کے بارہ میں بنلاتا ہوں جوتم کھاتے ہو اور جوتم اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہوتمھارے لیاس میں ایک نشانی ہے آگرتم مومن ہوں میں تو در میں اس تو رات کی تھدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے موجود ہے اور [ میری آ مد

٠ سورة مريم 16 تا 33.

اس لیے بھی ہے ] تا کہ میں وہ بعض چیزیں جوتم پرحرام کر دی گئی ہیں حلال کر دوں اور میں تمھارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں پس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرواور میری اطاعت کروہ یقیناً اللہ تعالیٰ میرااور تمھارا رب ہے،لہذاتم اس کی عبادت کرویہ سیدھا راستہ ہے ہیں جب عیسی الیا ان کے تفر کومحسوں کیا تو فرمایا: کون اللہ کی راہ میں میرے مددگار بنتے ہیں؟ حواریوں نے کہا: ہم اللہ[کے دین] کے مددگار ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اورآپ گواہ رہیں کہ ہم مسلمان ہیں 0 ہمارے پروردگار! ہم اس [ دین ] یرایمان لے آئے جوتو نے اتارااور ہم نے رسول کی فرمانبرداری کی پس تو ہمیں گواہی دینے والوں میں سے لکھ دے ، انھوں نے تدبیر کی اور اللہ تعالیٰ نے تدبیر کی اور اللہ تعالیٰ بہتر تدبیر کرنے والے ہیں 0 وہ الله تعالی کی خفیہ تدبیر ہی تھی کہ ] جب الله تعالی نے فرمایا: اے عیسیٰ (مَالِیًا) میں تجھے واپس لےلوں گا اور تخفے اپنی طرف اٹھالوں گا۔ اور تجھے ان لوگوں سے پاک کرنے والا ہوں جنھوں نے انکار کیا اوران لوگوں کو جنھوں نے تیری پیروی کی ان لوگوں برتا قیامت بالا دست رکھوں گا جنھوں نے تیراا نکارکیا، پھرتم سب کومیری طرف لوٹنا ہوگا اور میں تمھارے درمیان ان چیزوں کے بارے میں فیصلہ كروں گاجن ميں تم اختلاف كيا كرتے تھے ٥

نفرانية رعيمائية

د بیجے: آؤہم اپنے بیٹوں اورعورتوں کو لے آئیں اورخود بھی آ جائیں اورتم بھی اپنے بیٹوں اور تم بھی اپنے بیٹوں اورعورتوں کو لے آئیں اورخود بھی آ جاؤ پھر ہم عاجزی سے دعا کریں کہ جھوٹوں پراللہ کی لعنت ہوں بے شک میسی واقعہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود برحق نہیں اور یقینا اللہ تعالیٰ ہی غالب اور حکمت والا ہے 0 <sup>©</sup>

شخقیق به بات ثابت ہے کہ یہودیوں اور رومیوں [کے حکومتی کارندوں] نے عیسیٰ علیٹا سے
پوری طرح جنگ کی اوران کے قبل کی کوشش بھی کی لیکن اللہ تعالی نے ان کے اعداء میں سے ایک
پران کی مشابہت ڈال دی انھوں نے اسے قبل کر دیا اور میں بچھتے ہوئے کہ وہ سے ہے اسے سولی پر چڑھا دیا ،اس بارہ میں ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ وَبِكُفُرِهِمُ وَقَوُلِهِمُ عَلَى مَرُيَمَ بُهُتَانًا عَظِيُمًا﴾الآيات

لین '(ان کے کفراور مریم پرایک عظیم بہتان باندھنے کی بنا پر آہم نے الن سے جوسلوک کرنا تھا کیا] ۱۵ اور [الیسے ہی] ان کے بیہ کہنے کی بنا پر کہہم نے اللہ کے رسول سے عیسی بن مریم کوئل کیا ہور نہ ہی سولی پر چڑھایا بن مریم کوئل کیا ہور نہ ہی سولی پر چڑھایا بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کردیا گیا اور وہ لوگ جفوں نے اس بارہ میں اختلاف کیا ہے وہ بھی شک میں ہیں ، انہیں اس بارہ میں کوئی علم نہیں صرف گمان کی پیروی ہے اور انھوں نے بالیقین اسے قبل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالی نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ تعالی نے بردست طاقت رکھنے والا اور وانا ہے ۱۵ اور روز قیامت وہ [عیسی علیا] ان پر گواہی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے اور روز قیامت وہ [عیسی علیا] ان پر گواہی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے اور روز قیامت وہ [عیسی علیا] ان پر گواہی

کیکن عیسی علیا کے اٹھائے جانے کے بعدان کے پیرد کاروں پر بڑاظلم ہوا، چنانچیدہ جلاوطن ہوئے اور عذاب میں مبتلا کیے گئے خوب قتل کیے گئے اورسولیوں پرلٹکائے گئے حتی کہان مظالم کی

أل عمران 3 49 تا 63.
 أل عمران 3 49 تا 63.

قرانية رعيائية

وجہ سے جو حکام روم اور ان کے کارند ہے اور ایسے ہی یہودی ان پر ڈھاتے تھے قریب تھا کہ زمین سے مسحبت شاہ نیرون (65ء)، پھر زمین سے مسحبت شاہ نیرون (65ء)، پھر شہنشاہ تر اجان (106ء) پھر شہنشاہ دیسیوس (251ء) اور پھرشاہ وقلد یا نوس (284ء) کے دور میں آئی۔

ر ہانیرون تو اس نے ان پر الزام لگایا کہ انھوں نے ہی روم شہر کو جلایا، پھراس نے قتم قتم کی سزائیں ویں، چنا نچہ وہ کارندوں کو تھم کرتا تھا کہ وہ عیسائیوں کو چڑوں میں بند کر ڈیں، پھروہ انہیں کتوں کے سامنے پھینک دیتے تو وہ انہیں نوچتے ، اس طرح وہ بعض عیسائیوں کو تارکول میں ڈبوئے ہوئے کیٹرے پہناویتے ، پھرانہیں چراغ بنا کران سے روشنی حاصل کرتے۔

ایسے ہی اسکندریہ کے بطریرک<sup>©</sup> یا دری سردار ] نے ان بعض سزاؤں کو جن کا اس نے ویسیو*س کے ہ*اں مشاہدہ کیا تھا بیان کیا ، وہ کہتا ہے :

"سب برخوف طاری ہوگیا اور کچھاپنے وین کو بچانے کے لیے بھاگ کھڑے ہوئے، ہر عیسائی، حکومت کی ملازمت سے برطرف کر دیا گیا،خواہ وہ کتنا ہی ذبین وقطین ہواور ہر وہ عیسائی جس کے بارہ میں اطلاع ملتی اسے جلدی سے لایا جاتا اور بتوں کی قربان گاہ کی طرف بڑھایا جاتا اس سے مطالبہ کیا جاتا کہ وہ بت کے لیے کوئی قربانی چیش کرے اور جوآ دمی قربانی چیش کرنے سے انکار کرتا تواس کی سزایہ ہوتی کہ ڈانٹ ڈبیٹ کے ذریعے سے اسے آ مادہ کرنے کی کوشش کے بعد وہ خود قربانی کا بجرابن جاتا۔"

پھر پا دری سروار کہتاہے:

عیسائیوں کے علاء کے پچھ درج ہیں جن کی تفصیل پچھ یوں ہے:

بطريرك ج بطاركه رئيس رؤساء الأساقفة على أقطار معينة.

مطران ج مطارين فوق الأسقف و دون البطريريك

اسقف ج اساقفه فوق القسيس و دون المطران

قسيس جقسوس فوق الشماس ودون الأسقف

<sup>\*</sup> شمّاس ج شمامسه دون القِسيس. (المنجد في اللغة)

نفرانية رعيهائية 👤 📆 \_\_\_\_\_

''اور بعض کمزورا بمان ایسے بھی تھے جضوں نے آپ کی مسیحیت کا انکار کر دیا اور پچھ دیگر لوگوں نے بھی ان کی اقتدا کی اور ان میں سے بعض نے فرار کے دامن کوتھام لیا یا وہ جیلوں کی تاریکیوں میں ٹھونس دیے گئے۔''

ر ہاد قلد یا نوس تو وہ مصر آیا اور وہاں آ زمائش ومصیبت کا باز ارگرم کیا چرچوں کو منہدم کرنے، کتابوں کو جلاڈ النے، پادریوں کو گرفتار کرنے اور انہیں جیلوں کی تاریکیوں میں ٹھونسنے کا تھم جاری کیا،عیسائیوں کواپنے دین کے انکار پرمجبور کیا اور ان میں سے تقریبًا تین لاکھ کو آتل کردیا۔

### لى يېودى شاۇل اوراس كى تحريف مىيىجىت

شاؤل عیسائیوں کو عذاب میں مبتلا کرنے کے شوقین یہود یوں میں ہے ایک ہے۔ علاء عیسائیت اس بات پر متفق ہیں کہ وہ عیسائیوں کے قل پر خوش تھا، وہ چرچ پر تملد کرتا، گھروں میں داخل ہوتا، مردوں اورعورتوں کو کھنچ کرجیل والوں کے سپر دکرتا، وہ اس بات پر بھی متفق ہیں کہ وہ کا تہنوں کے یہودی رئیس کے سامنے پیش ہوا اور اس ہے دمشق کی جماعتوں کے نام خطوط کا مطالبہ کیا کہ جب وہ راستے میں مردوں یا عورتوں کو پائے تو انہیں رسیوں میں جکڑ کر بروشلم لے جائے۔ یہ 83ء کی بات ہے۔

### ا شاؤل اپنے بارہ میں کہتا ہے <u>۔</u>

''تم نے ابتدائی زمانہ میں ہی میری سیرت کے بارہ میں سن لیاتھا کہ یقیناً میں اللہ کے جرچ پر بہت ظلم کرتا تھااور دین یہود میں اپنے ہم جنس ،ہمسروں سے ایک قدم آ گےتھا کیونکہ میں اپنے آ باءواجداد کی تقلید کے بارہ میں بہت غیرت رکھتا تھا۔

#### ا شاؤل عیسائیت کی تحریف کی خاطراس میں شامل ہوتا ہے ۔ است

38ء میں عیسائیوں کوعذاب دینے میں شریک ہونے کے لیے شاؤل دمشق کے راہتے میں تھا

نفرانية رعيهائية 🔰 🕳

کداچا نک اس نے خیال کیا کداس نے میں علیا کود کھ لیا ہے وہ ان پرایمان لے آیا ہے اور پولس نام اختیار کرلیا ہے۔ افغال کرتے ہوئے اعمال الرسل میں کہتا ہے:

''اور جب پولس دمشق کے قریب تھا تو اچا تک اس کے اردگرد آسانوں ہے ایک نور چیکا وہ زمین پر گر گیا اوراس نے ایک آواز ٹی جو کہدر ہی تھی: شاؤل شاؤل! تو کیوں مجھے تکلیف پہنچا تا ہوت اس نے کہامحر م آپ کون ہیں؟ تو رب تعالی نے فر مایا میں بیوع ہوں جے تو تک کرتا ہے 🕀 پس اس نے کا نبیتے ہوئے جیرانی ہے یو چھا: اے رب کون سا کام کجھے پیند ہے کہ میں وہ کروں، پس اس نے کہااٹھ کھڑا ہوا درمیسجیت کا وعظ کر۔ پھرلوقا کہتا ہے اس وقت وہ مجمعوں اور محفلوں میں مسیح کا وعظ کرنے لگا کہ یہی اللہ کا بیٹا ہے ، بیٹا ہونے کی بیسوچ اس ہے قبل عیسا ئیوں میں مشہور نہیں تھی اورعیسٰی علیٰوَا کے حوار مین جھی زندہ تھے، پس جب پولس (شاول) اس دعوت كساتهان كے پاس آيا توانھوں نے اسے ندمانا اور اس قصد كے بارہ ميں شبركيا جس كاس نے دعولی کیا تھا اور وہ نہیں بھولے تھے کہ یہودیوں میں بیان کا بردا دشمن تھالیکن برنابا صاحب انجیل نے اس کا دفاع کیا اور اسے اچھے انداز میں ان کے سامنے پیش کیالیکن برنابا بھی اس کی دوسی پر قائم ندرہ سکاتھوڑ اہی عرصہ گز راتھا کہان کے مابین دوتی کے کڑے ٹوٹ گئے، بلکہاس سے عام شاگردوں نے بھی نفرت کا اظہار کیا اوراس سے دوئی براس لوقا کے سواکوئی قائم ندر ہاجس نے این آپ کو پولس کا خاص شاگر دسمجها، اس کے بعد پولس اسے [الطبیب الحبیب]" پیارے طبیب 'کے لقب سے مادکرتا تھا۔

پولس اس مسیحت کی دعوت دین لگا جمے حوار پین نہیں جانتے تھے کیونکہ اس نے کسی قتم کی تعلیم ان حوار بین نہیں جانتے تھے کیونکہ اس نے کسی قتم کی تعلیم ان حوار بین کے ذریعے سے حاصل نہ کی تھی بلکہ دہ دعوٰ کی کرنے لگا کہ یسوع مسیح سے براہ راست اور بلا واسطہ وہ یہ تعلیم حاصل کرتا ہے۔ اور کسی کے لیے جائز نہیں کہ جو تعلیم وہ لاتا ہے اس مسلم کرتا ہے۔ اور کسی کے لیے جائز نہیں کہ جو تعلیم وہ لاتا ہے اس مسلم کرتا ہے۔ اور کسی کے بیت ختلف ہے پینخوں کا اختلاف ہے یاتح بیف

کی کارستانی۔

کے سواکوئی اور تعلیم قبول کرے۔ای بارہ میں وہ اپنے ایک خط میں جواس نے اپنے مرید تىمتىس كولكھاتھا كہتاہے:

" میں نے تجھ سے انسس میں تھر نے کامطالبہ کیا جبکہ میں مقدد نیہ جار ہاتھا تا کہ تو ایک قوم کو وصیت کرے کہ وہ کوئی اور تعلیم نددیں اور نہ ہی ان کہانیوں اور بے انتہانسب ناموں کی طرف کان لگا ئیں جو تکرار کا باعث بنتے ہیں اور اس انتظام اللی کے موافق نہیں جوایمان پر بنی ہے۔اور جوانتہا در ہے کی وصیت ہے تو وہ یاک دل نیک ضمیراورریاء سے مبراایمان کے ساتھ محبت کا نام ہے بیوہ امور ہیں کہ جب کوئی قوم ان ہے ہتی ہے تو وہ باطل کلام کی طرف مائل ہوجاتی ہے،وہ چاہتی ہے کہ جریل کی معلم واستاد ہے ،حالانکہ جودہ کہتی ہے یا ثابت کرتی ہےاہے جھتی نہیں۔''

اوروہ کہتا ہے'' جوکوئی اور تعلیم سکھا تا ہے تووہ ڈینگ مارتا ہے اور سمحتنا پھینہیں ۔'' 🏵

یونس بیدعوی کرنے لگا کہوہ اکیلا ہی معلم سیحیت ہے اور وہ الی نی تعلیمات پھیلانے لگا جنھیں وہ ہندؤوں اور بدھ متوں کے مذہبوں ، بونانیوں کے فلسفداور یہودیوں کی بعض تعلیمات ے اخذ کرتا تھا، چنانچہوہ پہلی مرتب نظریہ تثلیث اوریہ نظریہ لایا کمسے ملینا اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے۔وہ اتر اتھا تا کہ اپنی جان دے کرانسان کی غلطی کا کفارہ ہے اور وہ اوپر چڑھ گیا تا کہ اپنے باپ کے دائیں بیٹے کر فیصلے کرے اورانسانوں کوجز اوسزادے۔ (اللہ تعالی بہت ہی بلندوبالا ہے اس بکواس ہے جو یہ کرتے ہیں۔)

پوکس کے نظریات مغرب میں بت پرستوں اور بونانیوں کے درمیان اس وفت تھلے جب مشرق میں ان کےخلاف جنگ جاری تھی اس بارہ میں پولس اینے شاگرد تیوتھیس کے نام ایک خط میں لکھتاہے:

"تو جانتا ہے کہ وہ تمام لوگ جوایشیا میں ہیں مجھے چھوڑ گئے ہیں، اس کے باوجود اولس [مختف] خطوں میں گھو منے لگاوہ چرچ بنا تا، خطبے دیتااورخطوط ورسائل بھیجتا جوعیسائیت کی بنیاد بن گئے حتی کہ و 660 یا 67 ءیس نیرون کے فسادات میں قتل کردیا گیا۔

نیاعہدنامہ تیوہیس کےنام بہلا خط: 201.

## انجیل اوراس کی تحریف

انجیل بونانی لفظ ہے جس کامعنی بشارت ہے۔اصطلاح میں اس کا اطلاق عیسٰی علیہ پر نازل کردہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ہوتا ہے،اور تحقیق اللہ تعالیٰ نے اس انجیل کوان الفاظ ہے موصوف کیا ہے:

''اورہم نے ان کے پیچھے عینی بن مریم کواپنے سے پہلے موجودتو رات کی تقید بی کرنے والا بنا کر بھیجا اور اسے انجیل عطا کی جس میں نور و ہدایت ہے اور وہ [بھی] اپنے سے پہلے موجود متورات کی تقید بی کرنے والی ہے اور متقین کے لیے ہدایت ونصیحت ہے۔''<sup>®</sup>

کیکن نصارٰ کی کے ہاں اس انجیل کا کوئی وجود نہیں اور نہ بی مؤرخین میں سے کسی نے یہ ذکر کیا ہے کہ اس نے بال اس انجیل کا کوئی وجود نہیں اور نہ بی مؤرخین میں علیا نے یہ انجیل نہیں کھی تھی آپ تو صرف بی اسرائیل میں اس کی بشارت دیتے تھے [لیکن] اس کا ذکر ان انا جیل میں آپا ہے جوعیٰ علیا کے رفع کے بعد تالیف کی گئیں، چنا نچہ تتی [صاحب انجیل] اپنی انجیل کے چوتھے اصحاح میں اس کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے:

''اورعیٹی مایٹھ پورے [خطرُ ]گلیل **میں گھو متے** تھے ان کے مجمعوں میں تعلیم دیتے اورعزت وفلہ کی بشارت کاوعظ کہتے ، ہرمرض اور تو م کی ہر **کمزوری** کاعلاج کرتے ۔''<sup>®</sup>

پی لفظ''بٹارت الملکوت''جواس فقرہ میں استعال ہوا ہے وہ انجیل ہی ہے کیونکہ انجیل کا معنی بٹارت ہی ہے جسیا کہ مرقس[صاحب انجیل] اپنی انجیل کی فصل اول میں اس کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے:

<sup>🛈</sup> المائدة 5 46 .

<sup>🕲</sup> نياعېدنامه 712.

نفرانیت رعیبائیت 🔰

''یوحناکے اسلام لانے کے بعد عیلی علیله اس [خطهٔ ] گلیل کی طرف آئے اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کی بشارت کا وعظ کرتے ہوئے اور بیہ کہتے ہوئے کہ'' زمانہ کمل ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ کی بادشاہی قریب آگی پس تو بہ کرلواور انجیل پرایمان لے آؤ۔''®

### التحريف انجيل

رفع عینی علینا اور آپ کے پیرو کاروں پر آز مائش کی گھڑی پڑنے ۔ حتی کہ وہ آپ سے جدا ہوکر بھر گئے ۔ کے بعد پولس ( بہودی شاؤل ) آیا اور اس نے اعلان کیا کہ وہ عیسائیت میں داخل ہو گیا ہے اور عیسی علینا سے براہِ راست تعلیمات حاصل کرتا ہے۔ اس نے لوگوں میں عینی علینا کے بارہ میں نئے نظریات پھیلا ناشروع کردیے، چنانچہ اس نے کہا: '' آپ معبود ہیں اور آپ کوسولی پر چڑ ھادیا گیا تا کہ آپ انسان [ اول ] کی غلطیوں کا کفارہ بنیں ۔'' اس نے دیگر تعلیمات کا سنالوگوں پر حرام کردیا، اس طرح بیا نجیل اور دین سے میں بہلی تحریف تھی۔

### الجيليل اوران كاباجمي تناقض

عیسائی مورضین اس بات پر شفق ہیں کہ سابقہ زمانوں میں مختلف انجیلیں تھیں جوقد یم عیسائی فرقوں کے ہاں معتبر تھیں ان فرقوں میں سے ہر فرقہ اپنی انجیل ہی معتبر مانتا تھا، کلیسانے تیسری صدی عیسوی کے شروع میں صرف چارانجیلیں باقی رکھنے کا اہتمام کیا، وہ:

(1) نجيل مرتُص (2) نجيل متَّى (3) نجيل لوقا (4) انجيل يوحنا ہيں۔

کلیسانے ان کے ماسواباتی انجیلوں [کے پڑھنے ]کوحرام قرار دے دیا جبکہ بعض مؤرخین کا بیان ہے کہ دوسری صدی عیسوی کے آخر سے قبل ان اناجیل کا کوئی ذکر نہیں ملتااور پہلا آ دمی جس نے ان اناجیل کا تذکرہ کیا ہے وہ آرینسیوس 209ء ہے۔ پھراس کے بعد سیمنس اسکندریا نوس

أنجيل مرقص 1/35.

لفرانية رعيهائية 🚤 🔂 🚤

216ء میں آیا اس نے اناجیل اربعہ کو لازم العسلیم قرار دیالیکن دوسری اناجیل اور کلیسا کے ورمیان جھڑا ختم نہ ہواحتی کہ شہنشاہ تسطیعات عیسائیت میں داخل ہوا اس نے عیسائیوں کو سخت جھڑے میں پایا، چنانچیان میں ہے بعض اعتقادر کھتے تھے کہ عیسی علینا اللہ کے بندے اوراس کے رسول میں اور بعض دعولی کرتے تھے کہ آپ اللہ تعالی کے بیٹے میں اور ازلی ہونے کی صفت آپ کے لیے ثابت ہے۔

مصری عیسائیوں میں سے ایک آدمی آریوں بڑا پر چارکرنے والا مبلغ تھا اس نے اپنے آپ پراس کلیساء اسکندریہ کا مقابلہ لازم کرلیا تھا جولوگوں میں الوہیت سے کے عقیدہ کی ترویج واشاعت کرتا تھا، پھروہ اس جرج اور اس کے مبلغین سے لڑنے لگا، اللہ تعالیٰ کی وحدا نیت کا اقرار کرتے ہوئے اور اس بات کا انکار کرتے ہوئے جوان انا جیل میں آئی تھی جن کی کلیسا حمایت کر رہا تھا، یعنی وہ بات جوعیلی علین کی الوہیت کے وہم کوجنم دے رہی تھی وہ یہ بات مشہور کر رہا تھا کہ عیلی علین اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق [میں سے ] ہے جے اللہ تعالیٰ نے بیدا فر مایا اور نہ تو وہ اللہ عیلی علین اللہ اللہ تعالیٰ کے بیدا فر مایا اور نہ تو وہ اللہ عیلی علین اللہ تعالیٰ کے بیدا فر مایا اور نہ تو وہ اللہ علیہ ورنداین اللہ۔

كتاب" تاريخ امة القبطيه" كبتى ب:

اصل گناہ آریوں کانہیں بلکہ پچھاورگروہوں کا ہے جوان بدعات کے گھڑنے میں [اس سے اسابق ومقدم ہیں، پھراس نے وہ ان سے لیں، لیکن گروہوں کی تا ثیراس آریوں کی تا ثیر کی طرح سخت نقی جس نے بہت سے لوگوں کوالو ہیت کے راز کا محکر بنا دیا حتی کہ بیعقیدہ عام پھیل گیا اور اسیوط کا چرچی، آریوں کی رائے کے مطابق، بیعقیدہ رکھتا تھا کہ عیسی علیشا اللہ کے بند بے اور اس کے رسول ہیں ایسے ہی مقدونیا اور فلسطین کی پا دریت بھی آریوں کے فد ہب کی مؤید تھی۔ اور اس کے رسول ہیں اور اس کے عقیدہ کوشتم کرنے کی ہرمکن کوشش کرنے لگا اور عیسائی فیہی سردار پھرس نے گیان کیا کہ عیسی علیش نے آریوں پر لعنت کی اور وہ ان [عیسائیوں] کو اس نے ڈراتا ہے۔ پھرس نے کہا میں نے خواب میں علیش کو بھٹے ہوئے کیڑوں والا دیکھا تو میں سے ڈراتا ہے۔ پھرس نے کہا میں نے خواب میں علیش کو بھٹے ہوئے کیڑوں والا دیکھا تو میں

نفرانية رعيبائية حرانية رعيبائية حرانية رعيبائية المستحدد

نے آپ سے کہامیر مے محترم! آپ کا کپڑاکس نے پھاڑا ہے تواس نے کہا: آریوں نے ، پس تم اے اپنے ساتھ شامل کرنے سے پر ہیز کرو۔

جب شہنشاہ روقم مطنطین عیسائیت میں داخل ہوااوراس نے بیہ جھگڑادیکھا۔وہ اس دین میں نیا آیا تھااس کی حقیقت سے بہرہ تھا۔تو اس نے بیہ جھگڑااحسن طریقے سے رو کنے کی کوشش کی اوران جھگڑ وں کورو کئے کے لیے آریوں اوراس کے مخالفین سے خط کتابت شروع کی ،جب وہ کامیاب نہ ہوسکا تو اس نے ازنیق میں 325ء میں ایک اجتماع منعقد کرنے کا حکم دیا۔

روی جرنیل ® کا عیسائی بیٹا[اس اجتماع میں] جمع ہونے والوں ، ان کی گنتی اور ان کے نداہب کے بارہ میں کہتا ہے:

''شاوِ قسطنطین نے تمام شہروں کی طرف پیغام بھیج کرتمام عالموں اور پادر یوں کو جمع کر لیا چنانچاز نین شہر میں دو ہزاراڑتالیس پادری جمع ہو گئے بیلوگ مختلف آراءاور مختلف فداہب والے تھے، بعض کہتے تھے : عیلی اور اس کی والدہ اللہ کے علاوہ دو معبود ہیں ، عیلی ، باپ [اللہ] سے بعدا ہو جائے ، پھر دو سرے کے اس سے جدا ہو جائے ، پھر دو سرے کے اس سے جدا ہو نے سے بہلا کم نہ ہو۔اور بعض کہتے تھے کہ مریم نے آپ کا حمل نو ماہ ہیں اٹھایا وہ تو صرف اس طرح گزرگیا جس طرح پانی پرنالے سے گزرجا تا ہے کیونکہ وہ کلمہ جوان کے کان میں مرف اس طرح گزرگیا جس طرح پانی پرنالے سے گزرجا تا ہے کیونکہ وہ کلمہ جوان کے کان میں داخل ہوا تھا۔ فوز ابنی وہاں سے نکل گیا جہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ جبکہ بعض کا خیال تھا کہ میلی علیا تھا اس بی بیدا ہوتا ہے۔ جبکہ بعض کا خیال تھا کہ عیلی علیا تھا اس بی بیدا کیا تا کہ وجودانسانی کے لیے نجات میں ہم میں سے کسی ایک کی طرح صفت خداوندی سے بیدا کیا جبات سے بیدا کیا تا کہ وجودانسانی کے لیے نجات دہندی بیدا ہوتا ہے۔ خوز انسانی کے لیے نجات دہندی بیا تا کہ وجودانسانی کے لیے نجات دہندہ بن جائے نعت الہیہ اس کے ساتھ رہی اور مجبت اور مرضی کے ساتھ اس میں طلول کرگئی ، اس لیے اس کانام ابن اللہ رکھا گیا۔

<sup>(</sup>۱) البن البطر این میں بطریق سی شخصیت کا نام معلوم ہوتا ہے گرعیسائی تاریخ میں اس نام کا کوئی مشہور آ دی نہیں ملتا اور صاحب المنجد ، جوایک عیسائی آ دمی ہے ، نے بھی اسے قسم الاعلام میں ذکر کرنے کی بجائے قسم اللغہ میں ذکر کہا ہے اور معنی کلھائے ، ' الفائد من تو ادالروم' ' بینی رومیوں کا جرنیل اور بہی متی صاحب مصباح اللغات نے کلھا ہے۔

لفرانية رعيهائية

وہ کہتے ہیں: اللہ تعالیٰ ایک قدیم ذات اور ایک اصل ہے وہ اس کے تین نام رکھتے ہیں وہ کلمہ اور روح القدس پر ایمان نہیں رکھتے۔ بعض کہتے ہیں وہ تین معبود ہیں جو ہمیشہ رہے ہیں، یعنی نیک، بداور ان کے وسط میں؛ بعض عیسی علیہ کی الوہیت کے قائل تھے، ایلی پولس (شاؤل یہودی) کا یہی قول ہے۔ دین عیسائیت کو ثابت کرنے کے لیے 325ء میں شہرازیت کی کانفرنس میں جمع ہونے والوں کے ہذا ہب اور ان کی تعداد کی واضح صورت رومی جرنیل کے بیٹے نے اسی طرح بیان کی ہے۔

اس آخری ند بہب یعنی الو بہت عیلی کے قول، جے پولس نے ایجاد کیا تھا، کی تین سواٹھارہ پادر یوں نے تائید کی جبہ ایک ہزارسات سوٹیس پادر یوں نے اس کی مخالفت کی لیکن تجب انگیز بات ہے کہ شاہ قسطنطین الو بہت عیلی کے قائلین کے قول کی طرف متوجہ ہوااوراس نے اس نظر یہ کے حاملین کے لیے ایک خاص مجلس منعقد کی جس کو بیان کرتے ہوئے وہی ابن بطریق کہتا ہے:

''بادشاہ نے ان تین سواٹھارہ پادر یوں کی ایک عظیم اور خاص مجلس منعقد کی ،خودان کے وسط میں بیٹھاا پی انگوشی ، لاٹھی اور تلوار آنہیں دے کر کہنے لگا: میں نے آج سمجیں ملک پر حکم ران بنادیا ہے تاکہ تم وہ کا م کرسکو جو سمجیں کرنا چاہیے۔ یعنی جس میں دین کی پختگی اور موشین کی بھلائی ہو، انھوں نے بادشاہ کو برکت کی دعا نمیں دیں۔ اس کی تلوار اس کے گلے میں لئکا دی اور کہا: وین عیسائیت کا پر چار و دفاع سیجیے ، انھوں نے اس کے لیے چالیس الیک کتا میں تکھیں جن میں سنن واد کام حق ان میں ہے کہا دکام وہ شے جو بادشاہ کو سکھنے چاہئیں اور ان پڑمل پیرا ہونا چا ہے اور علی میں اور ان پڑمل پیرا ہونا چا ہے اور علی میں جو بادشاہ کو سکھنے چاہئیں اور ان پڑمل پیرا ہونا چا ہے اور کیا تھیں کو بیا دینا کو سکھنے چاہئیں اور ان پڑمل پیرا ہونا چا ہے اور کیا ہیں کھیں جن پر پیادر یوں کو ممل کرنا چا ہے۔

اس تاریخ سے اس مذہب کی مخالفت ممنوع قرار پائی اوراس کے خالفین سے جنگ کی گئی اور سرکاری طور پر چارانا جیل کے سواباتی سب انا جیل منسوخ کر دی گئیں، یعنی متی ، مرقص ، لوقا اور یوحنا کی انا جیل ۔ نفرانية رعيهائية 🗡 💰

#### انجيل منكي® الجيل منكي

اس انجیل کامؤلف عینی علینا کے بارہ شاگر دوں ﴿ میں سے ایک شاگر دمتی حواری ہے جومتی عشاری کے نام سے معروف ہے کیونکہ وہ آپ کے ساتھ ملنے سے پہلے رومیوں کے لیے ٹیکس جمع کرتا تھا اور اس وقت ٹیکس جمع کرنے والے عشارین کے لقب سے ملقب تھے اور یہ فلسطین کے علاقہ گلیل کے [شہر ] کفرنحوم میں کام کرتا تھا۔

متّی نے اپنی انجیل میں عیسٰی علیٰلا کے دین میں داخل ہونے کی کیفیت بیان کی ہے، چنا نچہ وہ اپنی انجیل کے نو ویں اصحاح میں لکھتا ہے:

''ایک دفعیلی ملینا و بال سے گزرر ہے تھے، آپ نے محصول چنگی پرایک شخص کو بیٹے ہوئے دیکھا جس کا نام تی تھا آپ نے اس سے کہا میر سے بیچھے آؤہ آپ کے بیچھے ہولیا۔ایک دفعہ آپ گھر میں ٹیک لگائے بیٹھے تھے کہا چا تک بچھیکس جمع کرنے والے اور گناہ گارلوگ آئے اور آپ کے ساتھ اور آپ کے شاگر دکے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے جب فریسیوں ﷺ نے منظر دیکھا تو آپ کے ساتھ اور آپ کے شاگر دول سے کہا جمھارے استاد ٹیکس جمع کرنے والوں اور گناہ گاروں کے ساتھ بیٹھ کرکیوں کھاتے ہیں؟

عیسی علیا نے یہ بات سی تو ان سے کہا: تندرست،طبیبوں کے محتاج نہیں ہوتے بلکہ مریض محتاج ہوتے ہیں پس جا وَاور سیکھواس کامعنی کیا ہے، بیشک میں رحمت ونرمی چاہتا ہوں قربانی نہیں چاہتا میں نیکوں کو دعوت دیے نہیں آیا بلکہ خطا کاروں کو تو ہے کی وعوت دینے آیا ہوں۔

٠ بفتح الميم وتشديد التاء \_ فيروز اللغات فارسي 64.

ان بارہ حوار یوں کے نام ای انجیل کے سفی نمبر 12 پر فیکور ہیں۔

پېود بول میں سے میٹی طینه کی مخالفت میں پیش پیش جماعت.

نفرانية رعيمائية

اس انجیل کی تاریخ تدوین کے بارہ میں خودعیسائیوں میں اختلاف ہے، چنانچہ بھض دعولی کرتے ہیں کہ بید 41ء کی تالیف ہے۔ پچھ کرتے ہیں کہ بید 41ء کی تالیف ہے۔ پچھ کہتے ہیں کہ بیشہنشاہ قلود یوس کے دور میں کسی گئی لیکن وہ من تالیف کی تعیین نہیں کرتے اور بیات معلوم ہے کہ قلود یوس نے چودہ سال حکمرانی کی۔ ھورن کہتا ہے کہ بید 37ء یا 88ء یا 41ء یا 64ء میں کسی گئی۔

ایسے بی اس زبان جس میں انجیل کامھی گئی اوراس شہر جہاں ریکھی گئی کے بارہ میں بھی اختلاف ہے، چنانچے بعض کہتے ہیں کہ بیعبرانی میں کھی گئی جبہ بعض کا خیال ہے کہ بیسریانی میں کھی گئی ، پھر بعض کہتے ہیں کہ بیروشلم میں کھی گئی اور بعض کہتے ہیں کہ بیدیونانی [زبان] میں کھی گئی۔ پھر اس کے مترجم کے بارہ میں اس پرسب کا تفاق ہے کہ بیدیونانی میں ہی مشہور ہوئی لیکن یونانی میں اس کے مترجم کے بارہ میں پھراختلاف ہے۔

مشہور بات یہ ہے کہ رفع عیلی علینا کے بعد متی زیادہ عرصہ فلسطین میں ندر ہے بلکہ وہ عیسائیت کی بشارت دیتے ہوئے بہت سے شہروں میں گھو ہے اور ملک حبشہ میں قرار پایاحتی کہ 70ء میں ملک حبشہ میں ہی ایک زخمی کردینے والی ضرب کے بعد جو شاہ حبشہ کے ساتھیوں میں سے ایک نے آپ کو لگائی، فوت ہو گئے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ ملک حبشہ میں تقریبًا تحیس (32) سال گزارنے کے بعد 62ء میں آپ کونیز ہ مارا گیا۔



نفرانية رعيهائية

#### انجيل رقُس انجيل مرقس

اس انجیل کامؤلف اصلاً یہودی ہے میٹی علینہ کے ظہور کے وقت اس کا خاندان روشلم ہی میں مقیم تھا لیکن وہ [عیٹی علینہ کے عوار بین میں سے نہیں تھا بلکہ وہ بڑے حواری پطرس کا شاگرد تھا اسی طرح اس نے اپنے ماموں برنا با کی شاگر دی بھی اختیار کی، مرقص نے یہ انجیل یونانی زبان میں شہنشاہ نیرون کے دور میں اہل روم کے مطالبہ پرکھی۔

ابن بطریق نے بیان کیا ہے کہ حوار بین کے رئیس بطری نے روم میں مرقص سے بیانجیل کھی اوراسے مرقص ہی کی طرف منسوب کر دیا، بیا لیک عجیب وغریب معاملہ ہے کہ حوار بین کا رئیس اپنے ہی شاگر دہی کی طرف کیسے منسوب کرسکتا ہے، پھراسے شاگر دہی کی طرف کیسے منسوب کرسکتا ہے۔

جبکہ بعض راوی ثابت کرتے ہیں کہ مرقص نے بیانجیل بطرس کی وفات کے بعد ککھی، کتاب "مروج الأحسار فی تراجم الأبرار "میں مذکورہے کہ مرقص عیلی علینا کی الوہیت کا مشرتھا، اس طرح اس کے استاد بطرس کا بھی یمی مذہب وعقیدہ تھا۔ اس کتاب میں مرقص کے بارہ میں مذکورہے کہ ہل روم کے مطالبہ براس نے بیانجیل کھی اوروہ الوہیت مسیح کا مشرتھا۔

مرقص ایک شہر سے دوسر سے شہر نتقل ہوتا رہا اور مسیحت کی بشارت دیتا رہا حتی کہ پہلی صدی
کے وسط میں وہ مصر میں داخل ہوا، پھرو ہیں مقیم ہوگیا اور عیسائیت کی دعوت دینے لگا تو مصریوں کی
ایک بڑی تعداد عیسائیت میں واخل ہوگئ، پھر بھی وہ مصر سے روم کی طرف سفر کرتا اور بھی شالی
افریقہ کی طرف لیکن [بالآ خر] اس نے مصر میں اقامت کوتر جے دی یہاں تک کہ بت پرستوں نے
اس کے خلاف سازش کی اسے قید کر لیا سز اکمیں دیں اور بالآ خر 62ء میں قبل کردیا۔

<sup>@</sup> بفتح الميم وضم القاف ثم صاد و قيل بالسين\_ المنحد602.

# انجيل لوقا

اس انجیل کا مؤلف نہ تو حوار پین میں سے ہے اور نہ ان کے شاگر دول میں سے [ بلکہ] صرف پولس (شاؤل یہودی) کا شاگر دفھا اسے خلوص دکھایا اور اس کے خاص دوستوں میں سے ہوگیا اس کے ہارہ میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ وہ انطا کید کا ہے وہیں پیدا ہوا بعض کہتے ہیں کہوہ رومی ہے اٹلی میں پروان چڑھا، ایسے ہی بعض کہتے ہیں وہ طبیب تھا جبکہ بعض کا خیال ہے وہ فوٹو گرافر تھا۔

خودلوقانے اپنی انجیل کی تالیف کے سبب کی طرف اشارہ کیا ہے، چنانچہ اس نے بیانجیل اس بات سے شروع کی :

''جب بہت سے لوگوں نے ہمارے ہاں بیتی امور کے بارہ میں قصہ کی تالیف شروع کی جس طرح ہمیں ہے دم اور اسے شروع کی جس طرح ہمیں یہ اموران لوگوں نے سپر دکیے جو کلمۃ اللہ کے لیے خادم اور اسے شروع سے دیکھنے والے تھے تو میں نے بھی ارادہ کیا۔ کیونکہ میں نے ہر چیز کا شروع سے باریک بنی کے ساتھ جائزہ لیا کہ اے معز زھیفلس میں تیری طرف لگا تارکھوں تا کہ تو اس کلام کی صحت جان جائے جو تھے سکھائی گئی ہے۔'' <sup>©</sup>

عیسائیت کےمؤرخین نے اس انجیل کی تاریخ تدوین میں بھی اختلاف کیا ہے، چنانچ بعض نے کہاہے یہ 53ء یا63ء یا84ء میں کھی گئی جبکہ بعض نے پچھاور بتایا۔



ألب مقدس نياعهد نامه: 51/2.

## انجيل يوحنا

اس آئیل کامؤلف علاء نصال کے ہاں بہت زیادہ محل نزاع ہے، چنانچ بعض دعولی کرتے ہیں کہ مداور بوحنا ہے جو پہلے ہیں کہ وہ اور بعض دعولی کرتے ہیں کہ مداور بوحنا ہے جو پہلے بوحنا سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔

شخقیق بعض عیسائی علاء نے دوسری صدی عیسوی کے آخر میں یوحنا حواری کی طرف اس انجیل کی نسبت کااس وقت انکار کیا جب یوحنا حواری کے شاگر دیولیکا رب کا شاگر دارینیوس زندہ تھا اور کسی نے نقل نہیں کیا کہ ارینیوس نے اپنے استاد سے اس نسبت کی صحت کے بارہ میں پھر سنا ہو۔

بعض علاء نصال کہتے ہیں کہ''پوری انجیل بوحنا اسکندریہ کے مدرسہ کے طلباء میں سے ایک طالب علم کی تصنیف ہے۔'' جبیبا کہ برطانیہ کے اس انسائیکلوپیڈیا میں ذکر ہے جس کی تالیف میں پانچ سوعلاء نصال کی شریک ہوئے تھے:

''کرہ ہی آجیل بوحنا تو اس میں کوئی شک وشبہ نہیں کہ یہ ایک جھوٹی کتاب ہے اس کتاب والے نے ووحواریین کی باہمی مخالفت کو نشانہ بنایا وہ دونوں بزرگ بوحنا اور متی ہیں۔ اس جھوٹے کا تب نے متن کتاب میں دعوی کیا ہے کہ میں وہ حواری ہوں جس سے عیسی مالیا محبت کرتے ہیں، اپس چرچ نے یہ جملہ اس کے مختلف احوال کے باوجود قبول کرلیا اور یفین کرلیا کہ اس کا کا تب بوحنا حواری ہی ہے اور اس کا نام صراحت کے ساتھ کتاب پرلکھ دیا، حالانکہ اس کا کا تب یقیناً غیر بوحنا ہے اور سے کتاب ان بعض کتب تورات کی طرح ہے جن کے درمیان اور جن کی طرف وہ منسوب ہیں۔ ان کے ورمیان کوئی تعلق یا رابط نہیں اور ہم ترس کھاتے اور نری

تعرانية رعيهائية

کرتے ہیں ان لوگوں پر جواپی انہائی کوشش اس چیز میں صرف کرتے ہیں کہ وہ اس فلسفی آ دی۔ جس نے دوسری نسل میں میں کتاب تالیف کی۔ کا تعلق اس عظیم حواری بوحناصیا دسے جوڑ دیں اگر چہ یہ تعلق نہایت کمزورہی ہو کیونکہ ان کے اعمال غلط راہ پرٹا کم ٹوئیاں مارنے کی وجہ ہے۔ رائیگاں جارہے ہیں۔

جبکہ بعض محققین کا خیال ہے کہ بیانجیل 90ءیا97ءاور بعض کا خیال ہے کہ بیہ 68ءیا70ء یا89ءمیں لکھی گئی۔

عام عیسائی مؤرضین ثابت کرتے ہیں کہ بخیل یوحنا ہی وہ اکیلی انجیل ہے جو الوہیت میں کو صراحت ہے بیاں کرتی ہے جس ہے ثابت ہوتا ہے کہ بیاس الوہیت کے اثبات کے لیے ہی تالیف کی گئی ہے، اور اس سے ان لوگوں کے ند ہب کو بھی تقویت ملتی ہے جو کہتے ہیں کہ اس کا مؤلف اسکندریہ کے اس مدرسہ کے طلباء میں سے ہے جو الوہیت میں کے قول ہے جس نے لیاں فیلس (شاؤل یہودی) نے قال کیا۔ کو اپنائے ہوئے تھا۔



### ان انا جیل کا با ہمی تناقض

یہ چاروں انا جیل جنسیں مجلس از نیق نے 325ء میں سرکاری طور پرتشلیم کرلیا تھا اپنے بہت سے موضوعات میں باہم متناقض ہیں ، چنانچہ ان کا ظاہری شکل کا تناقض یہ ہے کہ یہ سب اپنی ابتداء وانتہاء اور ظاہری ترتیب میں متعارض ہیں جس طرح کہ بیاخاص مسائل میں بھی متناقض ہیں ، چنانچہ تی کی ابتدا [یوں] ہے:

- پیوع میج بن داود بن ابراہیم کانسٹ نامہ۔
- ابراہیم نے اسحاق، اسحاق نے لیعقوب اور لیعقوب نے یہودااور اس کے بھائیوں کو جنم دیا.....الخے۔
   اورانجیل مرقص کی ابتداء [یوں] ہے:
  - 🛈 يىوغ مى ابن الله كى الجيل كى ابتدار
- جیسا کہ صحیفۂ انبیاء میں یہ بات مکتوب ہے بیانو میں تیرے آگے اپنا فرشتہ بھیج رہا
   ہوں .....الخ۔

ر ہی انجیل لوقا تو اس کی ابتدا [ بوں ہوئی ] ہے:

- جب بہت سے لوگوں نے ہمارے ہاں بھینی امور کے بارہ میں قصد کی تالیف شروع کی۔
- جس طرح ہمیں سیاموران لوگوں نے سپر د کیے جوکلمۃ اللہ[عینی علیا] کے لیے خادم ادرانہیں
   شروع سے دیکھنے والے تھے تو میں نے بھی لکھنے کا ارادہ کیا کیونکہ میں نے شروع ہی ہے ہر
   چیز کا باریک بینی سے جائزہ لیا۔

رہی انجیل بوحنا تواس کی ابتدا یوں ہوتی ہے:

🛈 شروع میں وہ کلمہ تھااور کلمہ اللہ کے ہاں تھا۔

نفرانية رعيهائية كالمستانية كالمس

- یابتدایس الله کے ہاں تھا۔
- ہر چیزاس کے ذریعے سے وجود ٹیں آئی اوراس کے غیر کے ذریعے سے کوئی چیز وجود میں نہیں آئی۔

ر ہا ان اناجیل کا اپنے عام مظہر میں اختلاف تو انجیل متی کی اٹھائیس28 مرقص کی سولہ 16 لوقا کی14 <sup>©</sup>اور بوحنا کی اکیس فصلیں[اصحاح] ہیں۔

ر ہاان انا جیل کا ایک ہی مسلم میں تناقض تو وہ درج ذیل صورت میں واضح ہور ہاہے:

- 🕸 انجیل متی ثابت کررہی ہے کہ عیلی عالیہ اسلیمان بن داود کی اولا دیے تھے۔ 🏵
- اورانجیل لوقا ثابت کرری ہے کیمیٹی مایشانا ثان بن داود کی اولا دسے تھے۔ ®
  - \* انجیل متی ثابت کررہی ہے کہ سلتائل یکیناہ کا بیٹا ہے۔ <sup>3</sup>
  - اور انجیل لوقا ثابت کررہی ہے کہ سلتائل نیری کا بیٹا ہے۔
  - ا نجیل متی ثابت کررہی ہے کہ داود سے میسی طایع کے چیبیں تسلیس تھیں۔ ®
  - 🕏 انجیل لوقا ثابت کررہی ہے کہ داود ہے میسی علیا تک اکتالیس نسلیں تھیں۔ ®
- ﷺ ایسے ہی انجیل متی ثابت کررہی ہے کہ وہ عورت جومیسی ملیّا کےصور ®وصیدا[شہروں] کے مضافات کی طرف جانے کے وقت آپ کے پیچھیے پیچی وہ کنعانی تھی، جبیہا کہ اس انجیل کے

موجوده "نیاعبدنام" بین اوقا کی چوده نیس بلکه 24 فصول بین اس لیے بیکا تب کا سبومعلوم ہوتا ہے۔

<sup>🏵</sup> نياعهدنامه:5/1. 🛈 نياعهدنامه:5/2. 🌣 نياعهدنامه:5/1. 🕏 نياعهدنامه:5/2.

نیاعبدنامہ:5/1. ﴿ نیاعبدنامہ:55/1. ﴿ صور: بحرشام کے کنارے شام کا ایک نہایت قدیم شہر ہے کہتے ہیں کہ یونان کے اکثر علاء ای شہر کے تھے۔ مسلمانوں نے بیاورعکا[شہر] 66 ھیں فتح کیے تھے اوراب مدت ہے ویران ہے اورصیدادشق ہے 66 میل بحرشام کے کنارے ایک مضبوط اور متحکم شہرتھا جس میں متعدد قلعے تھے۔ (فرہنگ مسدس حالی:145)

<u>نفرانیت رعیسائیت</u>

بندرهوی اصحاح میں مذکورہے۔

- اورانجیل مرتُص ثابت کرتی ہے کہ بیٹورت یونانی تھی اور قوم کی سورفینکی ، جبیبا کہ اس کی فصل سابع میں ندکور ہے۔ ©
- ﷺ ایسے ہی انجیل متی چھبیسویں اصحاح ﴿ میں اس خبر کے معالمق جس میں سے علینا، کو پکڑنے اور ان پر مقدمہ جلانے کا دعوٰ ی کیا گیا ہے یہ انجیل جو پچھٹا بت کررہی ہے وہ اس چیز کے خلاف ہے جے انجیل بو خیل یوحنا پنی اٹھار ہویں فصل میں اس موضوع پر ٹابت کررہی ہے۔ ﴿



# انجيل برنابا ابرنباس

اس انجیل کا مؤلف اس انجیل کے چودھویں اصحاح میں اس طرح ندکور ہے کہ وہ بھی بارہ حواربین میں سے ہے جبیبا کہ لوقا سے منسوب اعمال الرسل [رسالہ] کے چوشے اصحاح [کے آخر] میں ندکور ہے کہ' وہ ایلچیوں میں سے ہے' اور اس میں وہ کہتا ہے: اور وہ پوسف جوا پلچیوں میں سے ہے' اور اس میں وہ کہتا ہے: اور وہ پوسف جوا پلچیوں میں شار ہوتا ہے'' برنابا'' کے نام سے ندکور ہے۔ جس کا ترجمہ ہے'' وعظ وتھیحت کا بیٹا'' وہ لاوی النسب یا اور قبر ص کا رہنے والا ہے، اس کی تھی تھی اسے جس کر درہم لایا اور انہیں ایلچیوں کے المنسب یا اور قبر کردیا۔ ©

ایسے ہی''اعمال الرسل کا بید رسالہ کئی ایک مقامات پراس کے بارہ میں گفتگو کرتا ہے،اس کے نوویں اصحاح میں ندکور [ درج ذمیل ] عبارت بھی اسی بارہ میں ہے:

''اور جب شاؤل (پولس) بروشلم آیا اوراس نے شاگردوں میں شامل ہونے کی کوشش کی تو سب اس سے ڈرتے تھے،اس بات کی تقیدیق نہیں کرتے تھے کہ وہ شاگر دہے، پس اسے برنباس نے [ساتھ ] لیا اورا پلچیوں کے سامنے پیش کردیا۔۔۔۔۔الخ'' ®

ایسے ہی دہ انا جیل اربعہ کے مؤلفین میں سے ایک مؤلف، لینی مرقص کا ماموں بھی ہے۔ برنباس نے اپنی انجیل کے مقدمہ میں اس سبب کی طرف اشارہ کیا ہے جس کی بنا پریہ تالیف ہوئی، وہ یہ کہ اس نے یہ کتاب اس لیے تالیف کی تا کہ ان لوگوں کا رد کرسکے جوالو ہیت مسے یا سے کے ابن اللہ ہونے کا دعوٰ ی کرتے ہیں اس بارہ میں وہ کہتا ہے:

"معززین عظام الله تعالی عجیب وظیم ذات نے ان ایام میں ہمیں اپنے نبی یہ و مسے کے

التاب مقدس، نياعهد نامه: ١١١/2.

۵ نیاعبدنامه:111/2.

<u> تصرانیت رعیسائیت</u>

ذریعے سے عظیم رحمت کے ساتھ تعلیم کے لیے ڈھونڈ لیا ہے اور وہ نشانیاں جوشیطان نے جوڑی ہیں وہ تقوی کے نام پر بہت سے گفرشد ید کی تعلیم کی بشارت دینے والوں، مسے کو ابن اللہ کہنے والوں، اس ختنہ، جس کا اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی حکم دیا ہے، کور دکر نے والوں اور ہر ناپاک گوشت کو حلال قرار دینے والوں کی گمراہی کا ذریعہ ہیں، جن کی گفتی میں وہ پلس (شاؤل یہودی) میں موکررہ گیا ہے جس کے بارہ میں افسوس سے ہی گفتگو کروں گا، اور یہی وہ سبب ہے جس کی وجہ سے میں بیچن کی گھتی کھور ہاہوں جو میں نے سمجھا۔' "ا

ا د پیانجیل کب دریافت ہوئی؟ است

تاریخی یا نصرانی کتب اس انجیل کے بارہ میں اس بات کے سوا کچھنیں کھتیں جواس حکم میں وارد ہوئی ہے جے اس پہلے بوپ' جلا یوں' نے جاری کیا جو 492ء میں بوپ کی کری پر براجمان ہوا، چنا نچہ اس بوپ نے ایک حکم جاری کیا جس میں وہ ان کتابوں کو شار کرتا ہے جن کا مطالعہ کرنا حرام ہے نجیل برنا باانہی کتب میں سے ہے۔

اس وقت دنیا میں اس کا معروف نسخدوہ ہے جو ویانا [شہر] کی بلاط لائبر ریی میں ملاتھا، پروسیا کے بادثاہ کے ایک مشیر گر میر نے بینسخد دریافت کیا جسے اس نے ایمسٹر ڈم کے ایک رئیس سے 1709ء میں عاریخا لیا تھا پھراس رئیس نے 1713ء میں بیتخداس پرنس ایوجین صافوی کودے دیا جوسائنس اور تاریخی آ ٹار کا شوقین تھا، پھریہ پرنس کی پوری لائبر ریں سمیت ویانا کی شاہی بلاط لائبر ریں میں منتقل ہوگیا جہاں اب تک موجود ہے۔

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بینسخہ اصل میں تقریبًا سولہویں صدی کے آخر میں پانچویں پوپ سکتس کی لائبر سری میں تھا اور ایک را ہب جس کا نام فرام بیو تھا اس کو ایرانوس [ نامی عالم] کے کچھ رسائل ملے ان میں سے ایک رسالہ ایسا تھا جس میں اس نے اس بات پر نکتہ چینی کی تھی جو پولس نے لکھی تھی اور وہ اپنی اس نکتہ چینی کو انجیل برنا با سے منسوب کرتا تھا ،اس نے اس انجیل کی تلاش

أنجيل برنباس:109.

نفرانية رعيهائية 🔰

شروع کردی اور پانچویں پوپسکتس کا قرب حاصل کیاحتی کہ پوپ نے اسے اپنے خاص مکتبہ کا امین بنادیا۔

ای مکتبہ میں یہ انجیل اسے ملی اس نے اسے اپنے کپڑوں میں چھپایا اور اس کا مطالعہ کیا اور یہی اس کے اسلام لانے کا سبب بن گیا اور ہوسکتا ہے بیون ننخہ ہو جے بعد میں گر بمر نے 1709ء میں دریافت کیا۔ تقریبا 1784ء میں اس کا ایک اور نسخہ ملا جو ہسپانوی زبان میں تحریر تقا اس کا ترجمہ ایک مستشرق شدن سابل' نے انگریزی میں کیا لیکن بینسخہ بعد میں مفقو و ہوگیا، بیسویں صدی عیسوی کے شروع میں ڈاکٹر خلیل سعادہ نے اس انجیل کا عربی میں ترجمہ کیا اور صاحب رسالہ '(المنار' شخ محمد رشید رضانے اسے بیسویں صدی کے شروع [1908]ء میں طبع کیا۔ ©

یہ نجیل تو حیداورعیسٰی علیْظا کے بارہ میں اسلام سے بہت کم مختلف ہے، چنا نچہاس کے مقدمہ، جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا، ®میں اس آ دمی کی تکفیر مذکور ہے جوعیسٰی علیٹھ کواللہ تعالَیٰ کا میٹا کہتا ہے۔ ®

اس کے سترویں اصحاح میں وہ کہتاہے:

''عیسی علیا نے جواب ویا میرے بارہ میں خودتمھارا کیا قول ہے؟ تو بطرس نے جواب دیا آپ الله تعالیٰ کے بیٹے سے ہیں تب عیسی علیا عضبنا ک ہو گئے اور اسے غضب میں یہ کہتے ہوئے ڈانٹا'' جامجھ سے دور ہوجا تو شیطان ہے اور مجھ سے بدسلوکی کرنا چاہتا ہے۔''®

اوراس كر انويوي (93) اصحاح مي ذكور ب:

کائن نے جواب دیا یہودیت تیری نشانیوں کی وجہ سے پریشان ہوگئ ہے حتی کہ وہ

- \* مغربي مما لك كاوه تفقل جومشرق كے علوم وفنون وغير و كے متعلق تحقيق وجتجو كرتا ہے اسے مستشرق كہا جاتا ہے۔ ويكھيے "تاريخ الأدب العربي 378 للزيات"
- ا اورمولانا محرحلیم انصاری نے مے سرے سے اسے أردوكا جامہ بہنايا اورادارہ اسلاميات كرا چى نے 1424 ھيس كيلى بار 'انجيل برناباس' كے نام سے شائع كرديا۔
  - ویکھیےصفی:74. ﴿ انجیل برنباس:109. ﴿ انجیل برنباس:220.

نفرانية رعيهائية 🚽 📆 🕳

علی الاعلان کہتے ہیں کہ آپ ہی اللہ ہیں پس ہیں عوام کی وجہ سے رومی سردار اور شاہ ہیرودی کے ہمراہ یہاں آنے پر مجبور ہوگیا ہوں پس ہم تہددل سے بیامیدر کھتے ہیں کہ آپ اس فتنہ کے مثانے پر راضی ہوجا ئیں گے جو آپ کی وجہ سے بھڑک اٹھا کیونکہ ایک فریق کہتا ہے کہ آپ اللہ میں جبکہ دوسرا فریق کہتا ہے کہ آپ اللہ کے بیٹے ہیں ایک اور فریق کا خیال ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ توعیلٰی علیٰ انے جو ابا فر مایا:

''اے کا ہنوں کے سردار! تو یہ فتنہ کیوں نہیں بجھا تا؟ کیا تو بھی دیوانہ ہوگیا ہے؟ اور کیا نبوتیں اور اللہ تعالیٰ کی شریعت بالکل بھلا دی گئی ہے؟ اے بد بخت یہودیت جے شیطان نے گمراہ کردیا۔''

جب عيسى عَلِيْهُ ميه بات كهد كلوتو آب واليس آئ واورفر مايا:

''بِشک میں آسان کے سامنے گواہی دیتا ہوں اور زمین پر بسنے والی ہر چیز کو گواہ بناتا ہوں کہ میں ہراس بات سے بیزار ہوں جولوگوں نے میرے بارہ میں کہی:''کہ میں انسانیت سے او نچا ہوں'' بلکہ میں تو ایک عورت سے پیدا شدہ بشر ہوں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہوں تمام انسانوں کی طرح رہتا ہوں۔''

### ا س انجیل کی دریافت کے بارہ میں عیسائی موقف

عیسائیوں نے اس انجیل کے مانے سے انکار کردیا ہے بلکہ بعض کا خیال ہے کہ یہ مسلمانوں کی بنائی ہوئی ہے۔ہم اس کی تر دید کے لیے صرف اتنا کہنا چاہیں گے کہ یہ نصرانی فضا میں دریافت ہوئی، مسلمانوں کو اس کے بارہ میں کوئی علم نہیں، اس کا اٹالوی نسخہ آج تک" دیانا" کے مکتبہ میں باتی ہے جبیسا کہ ڈاکٹر خلیل سعادہ عیسائی کا بیان ہے، پھر بھی موجودہ عیسائیوں کا اس انجیل کا انکار کوئی نئی بات نہیں ان کے اسلاف جن سے انھوں نے اپنا دین نقل کیا ہے دیانا کے کنوشن میں کوئی نئی بات یاس کر چکے ہیں کہ وہ الیم کسی انجیل کوئییں مانیں گے۔

① انجیل برنباس:220.

نفرانية رعيبائية

#### ا دورِحاضر میں عیسائیت کے تھیلے ہوئے عقا کد

اجالاً عيسائيول كے تين برے فرقے ہيں:

🛈 كيتصولك 🕲 آرتھوۋكس 🕲 پروٹسٽنٹ

سیسب فرقے عیسی بن مریم علیا کی الوہیت تثلیث اورعیسی علیا کے سولی دیے جانے کے قائل ہیں۔ وہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے آدم علیا کو حکم دیا کہ وہ [اس] درخت سے نہ کھائے ، انھوں نے شیطان کے بہکانے کی بنا پراس سے کھالیا تو وہ خودادران کی اولا د تباہی کی مستحق تھہری لیکن اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر رحم فر مایا پس اپنے کلمہ کو ظاہری جسم بخشا جواس کا از کی بیٹا تھا، پس اللہ تعالی نے اپنے فرشتے جریل کو کنواری مریم کی طرف بھیجا اور اسے نجات دہندہ سے کی بیٹارت کہ وہ اس از کی کلمہ کو جنے گی اور وہ اللہ کی والمہ بن جائے گی۔ اور وہ سولی کی موت پر راضی ہوگئے ، حالا نکہ وہ ان کے شایان شان نہیں تھی تا کہ پہلی غلطی کا کفارہ بن سیس۔

ہاں یہ فرقے بعض فروع میں باہم اختلاف رکھتے ہیں جس کا خلاصہ ہم ذیل میں پیش کررہے ہیں:

#### المسيتصولك

یے پیشوںک کو ماننے والے ہیں ، کیشوںک کامعنی ہے عام ، اس کا بینام اس لیے رکھا گیا کہ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ باتی عیسائیوں کی ماں اور ان کی استانی ہے ، ان کا نظریہ ہے کہ یہ اکیلا [فرقہ] دنیا میں عیسائیت پھیلا رہا ہے ، ایسے ہی اس کا نام غربی گرجا یا لا طبنی گرجا بھی ہے کیونکہ یہ لا طبنی مغرب پر پوری طرح چھا گیا ، چنانچہ فرانس ، اٹلی ، ہلجیم ، ہسپانیہ اور پر تگال کے علاوہ ویگر اور کئی ممالک بھی اس کے ماتحت ہیں ۔

ایے ہی اس کا نام بطرس یا رسولی گرجا بھی ہے کیونکہ اسے ماننے والے وعوٰ ی کرتے ہیں کہ

نفرانية رميسائية 🔰 💳

اس کی بنیا در کھنے والا پہلا آ دمی حوار پین میں سے برداشخص بطرس ایلجی تھا۔ کیتھولک گرجوں کا بردا رئیس یا پائے روم ہے۔ کیتھولک لوگ جن اہم امور میں ممتاز ہیں وہ یہ ہیں:

وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ بقیبناروح القدس ایک ہی وقت میں اللہ باپ اور اللہ بیٹے سے پیدا ہوا، اسی طرح وہ اللہ باپ اور اللہ بیٹے میں مکمل مساوات کا عقیدہ رکھتے ہیں۔[لیکن] اللہ تعالیٰ بہت بلندو بالا ہے اس بکواس سے جو بیر کرتے ہیں۔

کیتھولک لوگوں نے گلا گھٹ کر مرجانے والاحیوان حلال کرلیا اور انھوں نے راہموں کے لیے خزیر کی چر بی کھانا بھی جائز قرار دے دیا۔

### ا آرتھوڈ کیس

ان کے گرجا کا نام آرتھوڈ ٹیکس یامشرتی یا یونانی گرجار کھاجا تا ہے کیونکہ اس کے ماننے والے اکثر عیسائی مشرتی رومیوں اور مشرتی ملکوں جیسے روس، بلقان اور یونان سے تعلق رکھتے ہیں اس کا اصل مرکز قسطنطنیہ ہے۔

اصل میں بیفرقہ کیتھولک گرجا کے تابع تھا، پھرعالم قسطنطنیہ میخائیل کا رولا ریوں کے عہد 1054ء میں اس سے جدا ہوگیا۔

اس چرچ کی اہم بات سے ہے کہ اس کے ماننے والے بیاعتقادر کھتے ہیں کہ روح القدس صرف اللہ باپ سے پیدا ہوئے اور اللہ بیٹے سے پیدائہیں ہوئے ۔ای طرح ان کا بیعقیدہ بھی ہے کہ معبود باپ معبود بیٹے سے افضل ہے۔ آرتھوڈ کیس گرجوں کا کوئی بڑار کیس نہیں ہوتا بلکہ ہر گرجاد وسرے سے علیحدہ ثار کیا جاتا ہے اگر چے عقیدہ میں سب متفق ہیں۔

## ا برونسٹنٹ

یہ لوگ اس مارٹن لوتھر کے بیرو کار ہیں جو سولہویں صدی عیسوی کے شروع میں طاہر ہوا۔ پروٹسٹنٹ کامعنی ہے ججت بنانے اور دلیل پکڑنے والے، ان کے اس دعوٰی کی بنا پر کہ وہ تو

نفرانيت رعيهائيت

صرف انجیل کی اتباع کرتے ہیں کسی اور کی نہیں اور وہ پاپاؤں کی طرف کسی حاجت ومراجعت کے بغیر خود ہی اسے سجھتے ہیں۔ان کے گرجا کا نام انجیلی گرجار کھا جاتا ہے۔

یہ نہ جب جرمنی ،انگلینڈ ، ڈنمارک ، ہالینڈ ،سویٹز رلینڈ ، ناروے اور شالی امریکہ میں پھیلا ہوا ہے کیکن انگریز لوگ اپنے گرجا پر پیتھولک گرجا کا اطلاق کرتے ہیں اور اصلی گرجوں کورو مانی کیتھوکی گرجوں کا نام دیتے ہیں۔

اس فرقے کی اہم بات جس کی بنا پر بیدد گیر فرقوں سے ممتاز ہوتے ہیں بیہ ہے کہ انھوں نے انجیل کو ہی عیسائیت کا بنیا دی مصدر وہنیع مانا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ [اہل] گر جا کو گنا ہوں کی بخشش کا کوئی حق حاصل نہیں اور نہ ہی وہ را ہب بینے کی ضرورت کے قائل ہیں ، ﴿اسی طرح انھوں نے دین داروں کے لیے نکاح جائز قرار دیا ہے اور وہ گرجوں میں سجدہ کرنے کے لیے تصویریں اور مور تیاں رکھنے کے بھی قائل نہیں ، بایں دلیل کہ یہ بت پرسی کا عمل ہے۔
مور تیاں رکھنے کے بھی قائل نہیں ، بایں دلیل کہ یہ بت پرسی کا عمل ہے۔
پروٹسٹنٹ کے گرجوں کا کوئی رئیس اعلیٰ نہیں وہ اس اعتبار سے آرتھوڈ کیس کی طرح ہیں۔



یادر ہے کہاس ہے بل ذکر کردہ دونوں فرقوں میں سے کی کے عقیدہ میں بھی ان دوباتوں میں سے کوئی بات ذکر نہیں
 کی گئی۔

# مندومت/مندودهرم

آٹھویں صدی قبل الممیلا دمیں ہندودھرم پر برہا کی طرف نبت کرتے ہوئے''برہمیت' کے نام کا اطلاق کیا گیا۔ سنسکرت زبان میں اس کامعن''اللہ'' ہے۔ ہندودھرم کے لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اپنی ذات کے ساتھ موجودہ''برہما'' وہ معبود ہے جسے انسانی حواس نہیں پاسکتے۔ وہ صرف عقل سے معلوم ہوتا ہے، اور''برہما'' وہ از کی اور ستقل اصل ہے جس نے موجودہ کا کنات کو پیدا کیا اور سے جہان اپنی بقابھی اس سے ہی حاصل کرتا ہے، ہندولوگ سے عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس دین کے حامل لوگ اپنی طبیعتوں میں برہا کے عضر کے ساتھ ملتے ہیں اس لیے ان پر''براہمہ'' کا اطلاق ہوتا ہے۔

### ل ہندودھرم کی اصل

ہندومت ہندوستان کے باشندوں اُ کی اکثریت کا دین ہے جو آبائی رسوم ورواجات اور عقائدکا مجموعہ ہے، بالتحد بدیہ معلوم نہیں کہ بید ین کب وجود میں آیا لیسے ہی اس کے کسی ایسے بانی کا بھی پیٹنییں چلن جس سے بیمنسوب ہو۔ بایں ہمنظن غالب سیہ کہ بید بین ان آریالوگوں کا بنایا ہوا ہے جضوں نے ہندوستان کی طرف ہجرت کی اور اسے اپنا[مستقل] مسکن بنایا، پھراپنا ہوتف رواجات آبائی رسوم اور اپنے دین کی بچھ باتیں یہاں منتقل کرلیں ۔ ان لوگوں کا اصل بورپ کے علاقہ دانوب سے ہے یا دریا ئے جیمون کے قریب ترکستان کے علاقہ سے۔

ہندومت کاتعلق زندگی کے امور سے زیادہ ہے اور عقا کدے کم ، پھراس کے لیے محدود حدود

بندروں، چرا گاہوں، شرمگاہوں، گائیوں بلکہ ہر چیز کی عبادت کی حدتک نیچ گرادیتی ہے، چنانچہ کبھی ہندواس چینے کی طرف[مند کرکے] نماز پڑھتا ہے جواس کے حیوانوں کو چھاڑ کھا تا ہے اور کبھی ریل کی پٹوی کے بل کی طرف جے انگریز بنا تا ہے، چر جب بھی صورت حال متقاضی ہوتو وہ اس انگریز بی کی طرف نماز پڑھنے لگتا ہے۔

ہندومت میں گائے نے بہت او نچامقام پایا اور لیے زمانے گزرنے کے باو جودوہ اس مقام پر فائز ہے۔ بمبئی سے ثالکع ہونے والے ایک رسالہ میں گاندھی نے گائے کی عبادت کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے ایک مضمون لکھا، اس میں ذکورہے:

''جب میں کسی گائے کو کھتا ہوں تو میں خود کو پنہیں کہنا کہ میں کوئی حیوان دیکھ رہا ہوں کیونکہ میں گائے کی عبادت کرتا ہوں اور میں پورے جہان کے سامنے اس کی عبادت کا دفاع کروں گا میری ہاں گائے میری ہاں گائے میری حقیقی ماں ہمیں آیک یا دوسال میری ہاں گائے میری حقیقی ماں ہمیں آیک یا دوسال دورھ پلاتی ہاوراس کے عوض ہم سے عمر بحر خد مات طلب کرتی ہے، کین ہماری ماں گائے ہمیں ہمیشہ دود دھ مہیا کرتی ہاور اس کے عوض معمول کے کھانے کے علاوہ پچھ طلب نہیں کرتی ۔ اور جب میتی ماں فوت ہوتی ماں گائے بیار ہوتی ہے تو ہمیں کسی قابل ذکر چیز کا خسارہ نہیں ہوتا اور جب حقیقی ماں فوت ہوتی ہے تو اس کا جنازہ ہمیں لیے چوڑے اخراجات کا مکلف بنا تا ہے جبکہ ہماری مال گائے جب فوت ہوتی ہے تو ہمیں فائدہ پہنچاتی ہے جب ہماری مال کا کے جب فوت ہوتی ہے تو ہمیں فائدہ پہنچاتی ہے جب اس کی ہر چیز حتی کہ ہڈی ، چوڑے اور سینگوں ہے جس فائدہ اٹھاتے ہیں۔

ا ہندودھرم کے مراحل

① (ہندوؤں کی مقدس کتاب) وید کی تدوین سے قبل کا مرحلہ

ویدسنسکرتی لفظ ہے جس کامعنی علم وحکمت ہے،اس مرحلہ میں ابتدائی افکار اور فطرتی قو توں کی عبادت بھیل رہی تھی،خواہ اسے آریوں نے اپنے ہاں سے گھڑ لیا ہویا انہی کی طرح ہندوستان کی نذومت/ بهند ددهرم

طرف ہجرت کرنے والے تورانیوں نے ، یا وہ [عبادت] ہندی ماحول سے پیدا ہونے والی ہو، بعض محققین اس مرحلہ کی ابتدا کی تحدید پندرھویں صدی قبل المیلا دے کرتے ہیں۔

② وید کی تد وین اور دین کے کارندوں ، یعنی برجمنوں کے ہاتھوں اس کی تشریح

وید کی تشریح کو'' بر ہمنات'' کا نام دیا گیا میہ مرحلہ آٹھویں صدی قبل المیلا دیے اس وقت شروع ہوا جب اس زمانہ میں اہل فکر کی وہ جماعت ظاہر ہوئی جس نے دینی امور کا اہتمام اور اپنے عقا کد میں غور وخوض کیا، چنا نچہ انھوں نے ان امور کی تنظیم وقد وین کی ضرورت محسوں کی، اس غور وخوض کے نتیجہ میں ان بعض عقا کد کے بارے میں متضاد آراء پیدا ہو کمیں جوانہیں ورشہ میں طلے تھے، انھوں نے ایک نیانہ جب بنایا جس پر بر ہمیت کے نام کا اطلاق کیا گیا۔

⑤ وید کی تلخیص کا مرحله

ان مقدس کتب میں جن کا نام'' او پنشد'' ہے اس مرحلہ کی ابتدا چھٹی صدی قبل المیلا د سے ہوتی ہے۔

#### ا ہندوؤں کی مقدس کتاب

سابقہ بحث میں ہم اشارہ کرآئے ہیں کہ ہندوؤں کی مقدس کتاب کا نام''ویڈ' ہےاس کے مدوّن کا نام بالیقین معلوم نہیں اور یہ جارکتب کا مجموعہ ہے:

- ① رگ وید: بیر جاروں میں سے زیادہ مشہور ہے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس کا تعلق تین ہزار سال قبل آمیں ہے ہوں کے ذریعے ہندوا پنے سال قبل آمیں ہے، جن کے ذریعے ہندوا پنے معبودوں کے سامنے اعساری اور عاجزی کرتے ہیں، ہندوان میں سے بعض بھجن اب تک گاتے ہیں اور اپنی نمازوں اور نکاح کی محفلوں میں گا کر پڑھتے ہیں۔
- یجر و بید: پینٹری عبارتیں ہیں جنھیں دین دارلوگ چڑھاوے چڑھانے کے وقت گا کر
   پڑھتے ہیں۔

مندومت ر مندودهرم مندومت ر مندودهرم

③ سام وید: بیده بعض گیت المجمن ہیں جنھیں وہ اپنی نماز وں اور دعاکے وقت گاتے ہیں۔

اتھروید: یددم اور جادو کے عملیات ہیں۔ای طرح اس میں ہندی، زندگی کی تصویر یشی بھی ہے۔ انھروید: یددم اور جادو نیا شیطانوں ہے۔ انھرویداس زندگی کی تصویر یشی اس طرح کرتا ہے کہ وہ گنا ہوں سے پر ہے اور دنیا شیطانوں اور جنوں سے بھری ہوئی ہے۔

اس طرح اتھر ویدا پے معبودوں کی تصویریشی اس طرح کرتا ہے کہ انھوں نے خیر و بھلائی سے اپنے ہاتھ وہ اور جھلائی سے ا اپنے ہاتھ ردک لیے ہیں اور وہ شرکو دورنہیں کررہے اورلوگ خودا پنی حفاظت کے لیے جاد واور جھاڑ پھونک کی طرف مجبور ہوگئے ہیں۔

ا ہندوؤں کے ہاں معبود

ہم چیچے اشارہ کرآئے ہیں کہ ہندو بھی ہر چیز کو پوجنے گئتے ہیں اور معبودوں کی ان کے ہاں

ایک بجیب کثرت ہے، چنا نچرور ن ذیل معبودان کی مقدس کتب میں مذکورہ معبودان میں سے ہیں:

(وارونا) آسان کا معبود (اندرا) اس گرج کا معبود جو بارشیں لاتی ہے (اگئ) آگ کا معبود (اوشا) مین کا معبود (روڈرا) آندھیوں کا معبود (بارجنیا) نہروں کا معبود (سوریہ) سورت۔

ہندو جب اپنے کسی معبود کو پکارتے ہیں تو باقی معبودوں کو بھلا دیتے ہیں اسے بہترین سانا م

دیتے ہیں اور اسے رب الارباب اور [الہ الالهة] "معبودوں کا معبود" کہر کر فاطب کرتے ہیں۔

مرورز مانہ کے ساتھ ساتھ انھوں نے بیاوصاف پچھ معبودوں کوچھوڑ کر کسی ایک کے لیے خاص

کردیتو وہی اکیلا" رب الارباب" ہوگیا اور اس کے علاوہ بیوصف کسی اور پڑہیں بولا جاتا۔

کردیتو وہی اکیلا" رب الارباب" ہوگیا اور اس کے علاوہ بیوصف کسی اور پڑہیں بولا جاتا۔

کر نے کے بارہ میں سوچ و بچار کی ، چنا نچے انھوں نے اپنے معبودوں کو ایک معبودوں کو متحد کر لیا اس

کی تین اصلیں ہیں ، اور اس پر تین نا موں کا اطلاق کیا ، چنا نچے اس لحاظ سے کہوہ دنیا کا موجد ہے،

کی تین اصلیں ہیں ، اور اس اعتبار سے کہوہ دنیا کا محافظ ہے "فشوہ" کہلاتا ہے اور اس لحاظ سے کہوہ دنیا کا محافظ ہے "فشوہ" کہلاتا ہے اور اس لحاظ سے کہوہ دنیا کا محافظ ہے "فشوہ" کہلاتا ہے اور اس لحاظ سے کہوہ دنیا کو تباہ کرنے والا ہے" سیفا" کہلاتا ہے۔

ہندوؤں کی بعض مقدس کتب میں ندکور ہے کہ ایک کا بن نینوں معبودوں سے خاطب ہوا اور
کہائم میں سے کون اللہ برخق ہے؟ تو سب نے جواب دیا: اے کا بمن ہم نینوں کے درمیان معمولی
فرق بھی نہیں پایا جاتا۔ کیونکہ ایک معبود اپنے کا موں، لینی پیدائش، حفاظت اور تباہی و ہربادی کی
بنا پر تین شکلوں میں ظاہر ہوتا ہے لیکن وہ حقیقت میں ایک ہی ہے پس جو خض تینوں میں ہے کی
ایک کی عبادت کرتا ہے تو اس نے گویا ان سب کی یا ایک اعلیٰ کی عبادت کی۔

عیسائیت کی تحریف پر بحث کے دوران میں بیا شارہ کر آیا ہوں <sup>®</sup> کہ پولس (شاؤل یہودی) نے عقیدہ تثلیث ہندوؤں کے دین سے اخذ کیا تھا۔

#### ہندوؤں کے بعض عقائد

- © قانون جزا: ہندو بیعقیدہ رکھتے ہیں کہا چھے یا برے انمال کابدلہ ملنا ضروری ہے اور یہ بدلہ ای زندگی میں ہوتا ہے ای قانون جز اوسزا کا نام وہ'' کار ما''رکھتے ہیں۔
- © تناسخ ارواح: روحوں کامنتقل ہوتے رہنا: ہندوؤں نے دیکھا کہ بسا اوقات ندکورہ بدلہ [بظاہر] نہیں ملتا، چنانچ بعض اوقات ظالم اپنظم کا بدلہ پائے بغیر فوت ہوجا تا ہے اور نیکو کار اپنے احسان کا جرپائے بغیر مرجا تا ہے تواس صورت حال نے انہیں تناسخ ارواح [ کے عقیدے ] کا قائل کردیا۔ تا کہ موجودہ زندگی میں جز اوسز انہ ملنے کی صورت میں اسی زمین پراسے اگلی زندگی مل جائے۔

تناسخ ارواح کامعنی ہے کہ جب روح ایک جاندار کے جسم سے نکل جاتی ہے اوراس کے ذیے قرض ہوں یا اس کی نیکیاں ہوں تو ہیروح والیس آ جاتی ہے اور ایک نیاجسم اختیار کر لیتی ہے اس طرح اس کا ایک نیا دور شروع ہوجاتا ہے، چنا نچھ اس کمل کے نتیجہ کے طور پر جواس نے اپنے دور میں آ گے بھیجا تھاوہ نیک بخت یا بد بخت ہوجاتی ہے یہی نئی زندگی اس کی جنت یا جہنم ہوتی ہے۔

<sup>🛈</sup> ديكھيے ص:59.

تناسخ ارواح پر بعض اوقات تکرار المولد، یعنی بار بار پیدائش یا تجوال روح، یعنی روح کے گھو منے پھرنے کا اطلاق بھی کیا جاتا ہے اور وہ بیعقیدہ رکھتے ہیں ® کمروح اپنے نئے جسم میں وہ سب باتیں بھول جاتی ہے جو بچھلے جسم میں اسے پیش آئی تھیں۔

© خواہشات کی غلامی سے آزادی اور برہم سے استحاد واتصال: ہندوعقیدہ رکھتے ہیں کہ جنم بار بار ہوتا رہتا ہے اور روحیں بدلتی رہتی ہیں حتی کہ میلانات وخواہشات موقوف ہو جاتی ہیں، اور انسان اپنے جسم پرغلبہ پالیتا ہے اور اس کے میلانات وخواہشات ختم ہو جاتے ہیں، اس کے ہاں خیر وشر کا فرق معدوم ہو جاتا ہے جب بیصورت حال کمل ہوجائے تو وہ بار بار کے جنم سے نجات پاجاتا ہے اور برہم کے ساتھ جاماتا ہے، چنانچہ زندگی کا اعلیٰ مقصد خواہشات کی غلامی سے آزادی حواس آخت می کے اختتام اور برہم سے اتحاد واتصال ہے۔

#### قوانین مَنو<sup>®</sup>

یے قوانین تیسری صدی ق\_م کے آخراور دوسری صدی ق\_م کے شروع میں وید کی شرح کے طور پر ظاہر ہوئے ان قوانین نے ہندوؤں کی زندگی کومنظم کر دیاان کے دین کی بنیا دی باتوں کے پختہ ہونے میں ان کا بڑادخل ہے۔

ان قوانین میں مٰدکورہے:

''یقینا جوآ دمی اپنفس پر غالب آ گیا تو وہ اپنے ان حواس پر غالب آ گیا جواسے شر کی طرف لے جاتے ہیںنفس تو برائی پراکسا تا ہی ہےاور وہ بھی سیرنہیں ہوتا بلکہ اپنی خواہش کو پالینے

یہاں مصنف محترم نے اس بات کوان کے عقیدہ کے طور پر لکھا ہے جوان کی فراخد لی ہے ور نہ بیعقیدہ نہیں یہ تو ایک بہان مصنف محترم نے اس بات کوان کے عقیدہ کے طور پر لکھا ہے جوان کی بتائے کہ اس سے قبل وہ کون می جون وزندگ میں تھا۔
 میں تھا۔

شیح المیم وضم النون المحففة لین بتدوو کے ندیجی قانون دحرم شاستر کا مصنف (فیروز اللغات ) اُردوصفحہ 657)

شدومت ربندودهرم

کے بعداس کی حرص مزید بڑھ جاتی ہے، یقیناً جسے ہر چیز میسر آئی اور جواپنے ہاتھ میں بھی موجود ہر چیز سے کنارہ کش ہو گیا تو یہ [ دوسرا]اس[پہلے ] سے بہتر ہے۔''

''طالب علم پرلازم ہے کہ وہ پیٹھی چیز ول، عمدہ خوشبوہ کی اور عورتوں سے کنارہ کش رہے ایسے ہی اس پرواجب ہے کہ جسم پرالین کوئی چیز نہ ملے جس کی خوشبوہ ہو، نہ سرمہ ڈالے نہ جوتا پہنے، نہ چستری کا سایہ لے، اس پرلازم ہے کہ بنی روزی کا اہتمام نہ کرے بلکہ اپنی روزی بھیک ما نگ کرحاصل کرے۔''
اور جب تو بڑھا ہے میں واخل ہوتو لازم ہے کہ گھر بلو زندگی سے علیحدہ ہوجائے اور جنگل میں رہائش اختیار کرلے، تیرے لیے اپنے بالوں، واڑھی اور موخچھوں کا کتر نااور ناخن تر اشنا بھی جا ئرنہیں۔

د''اور تیرا کھانا ان چیزوں سے ہونا چاہیے جوز مین سے آگی ہیں یا درختوں پر گئی ہیں۔ تو خود کوئی پھل نہ تو ٹر بلکہ درخت سے گرا ہوا پھل کھا، روزہ رکھنالا زم کرلے، ایک دن روزہ رکھا کر اور ایک دن روزہ میں کہا کہ ایک دن روزہ میں کہا کہ ایک دن روزہ میں کہا کہ ایک دن روزہ سے تیجہ کہا کہ ایک دن روزہ سے تیجہ کہا کہ ایک دن روزہ عرب میں بیٹے، بارش کے دنوں میں آسان سے نیجہ دنوں میں آسان کے نیجے رہ ، سردی میں گیلی چا در پہن۔''

''جسمانی راحت کے بارہ میں نہ سوچ ،تمام لذتوں سے اجتناب کراپنی بیوی کے قریب نہ جا ، زمین پرسوادر جس جگہ تورہتا ہے اس سے مانوس نہ ہو۔''

''جب تو چلے تو بچتے ہوئے چل،مبادائسی ہڈی یا بال کو پھلاندو ہے یائسی جان کوروندڈالے، جب تو پانی ہے تواس بات سے پچ کہ تو کوئی جان نگل جائے۔''

"لذيذكى وجهسے خوش نه ہوا در گھٹيا پڑمگين نه ہو۔"

قوانمین منومخلوق کی ابتدااور ہندوستان میں طبقات کے نظام کوذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں: ''شروع شروع میں جہان اندھیرے کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا اس کا ادراک ممکن نہ تھا[اشیاء کے آپس میں]فرق کرنے والی ہرصفت سے خالی تھااس کا تصور عقل ووجی کے ذریعے ہی ممکن تھا گویاوہ گہری نیندمیں ہے، پھر جب اس باہم بے ربطی کی مدت گزرگی تواپنی ذات کے

ہندومت/ہندودھرم

ساتھ موجوداس مولی نے جیے آئی صین نہیں دیکھ سکتیں اس جہاں کونظر آنے والا بنادیا۔ ساتھ موجوداس مولی نے جیے آئی صین نہیں دیکھ سکتیں اس جہاں کونظر آنے والا بنادیا۔

اس کے پانچ عناصر ®اوراس کی دوسری بنیاووں کو بنایا جہاں کونوراقدس سے چمکتا ہوااور سخت اندھیر کے فتم کرنے والا بنایا۔

پھر اس برہم کی تھمت۔ جے عقل کے سواکوئی چیز نہیں پاسکتی۔ نے اپنے مادہ سے مختلف مخلوقات کو ظاہر کرنے کا تقاضا کیا، چنانچہ پہلے اس نے پانی کو پیدا کیا اور اس میں ایک چھوٹا سا کیٹر ارکھا، پھریہ چھوٹا کیٹر اسونے کی چمک جیسا چمکدارانڈ ابن گیا اور اس کے اندر برہم کی صورت پر جوہمام مخلوق کا جداعلی ہے تخت ذات زندہ رہی، برہم کے اس انڈے کے اندرا کیے برہی سال، جو لاکھوں انبانی سالوں کے برابر ہے، رہنے کے بعد مولی نے محض اپنے ارادے ہے اس انڈے کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، پھر ان دونوں نے زمین و آسان اور [باتی] کا تنات بنائی ؟ ہر بنے والی چیز کانام متعین کیا بہت ہے معبود پیدا کیے اور جنوں کی ایک نظر نہ آنے والی جماعت پیدا کی، زمانہ کو بمع اس کی اقسام پیدا کیا، پھر برہمن کو اپنے منہ کھتری کو اپنے بازو، ویش کو اپنی ران اور اچھوت کو اپنے پاؤں سے پیدا کیا، پھر برہمن کو اپنے منہ کھتری کو اپنے بازو، ویش کو اپنی ران اور اچھوت کو اپنے پاؤں سے پیدا کیا، پھر برہمن کو اپنے منہ کھتری کو اپنے بازو، ویش کو اپنی ران اور اچھوت کو اپنے پاؤں سے پیدا کیا، پھر برہمن کو اپنے منہ کھتری کو اپنے بازو، ویش کو اپنی ران اور اچھوت کو اپنے پاؤں سے پیدا کیا، پھر برہمن کو اپنے منہ کھتری کو اپنے بازو، ویش کو اپنی ران اور اچھوت کو اپنے پاؤں سے بیدا کیا، پھر برہمن کو اپنے منہ کھتری کو اپنے بازو، ویش کو اپنی ران اور اچھوت کو اپنی کیا کہ کیا ہی بیدا کیا گھر برہمن کو اپنی سے ہم طبقہ کا مقام اس انداز پر تھہرا۔''

پھر'' قوانین منو' نے ان طبقات میں سے ہر طبقہ کے حقوق وفرائفن بیان کرتے ہوئے کہا: ''ہندومعاشرہ کے ان طبقات میں سے ہر طبقہ کے اپنے اپنے حقوق وفرائفن ہیں، چنانچیہ برہمن کی ذمہ داری ہے کہ وہ تعلیم وتعلم اور دین کے بارہ میں لوگوں کی راہنمائی کرے پس وہی معلم ، کائهن اور جج ہوگا۔''

''ر ہا کھتری تواس کی ذمہ داری ہے کہ وہ علم حاصل کرے، چڑھاوے چڑھائے ،خیرات میں مال خرچ کرے،اپنے وطن اورعوام کے دفاع کے لیے ہتھیا راٹھائے۔''

<sup>۔</sup> دنیا کے محققین کے ہاں عناصر دنیا صرف حار ہیں، لیغنی آگ، پانی، ٹنی ادر ہوالیکن ہندواس بنیادی بات ہیں بھی دنیا ے الگ تصلگ ہیں کیونکدان کے ہاں عناصر دنیا پانچ ہیں اور پانچوال عضروہ ہے جسے دنیا والے آسان کہتے ہیں۔ دیکھیے کتاب الہندللبیر ونی، مترجم سیداصغرطی : 22 .

بندومت/بندودهرم

'' رہے ولیش تو ان کی ذمہ داری ہے کہ کاشتکاری اور تجارت کریں ، مال جمع کریں اور دینی وعلمی اداروں پرخرچ کریں۔''

"در ہے اچھوت تو مذکورہ تینول معزز طبقات کی خدمت ان کی ذمہ داری ہے۔"

توانین منونے ہرطبقہ کی ذمہ دار یوں کومنظم کیا، چنانچہ برہمنوں کے بارہ میں ان میں لکھا ہے:

"براہمن ویدکی کتب اور اس کی تعلیمات کو پڑھنے کا اہتمام کریں گے اور ان چڑھاووں کے
چڑھانے میں برکت کی دعا کریں گے جولوگوں سے انہی کے واسطے سے قبول ہوتے ہیں۔ اس طرح برہمن کی ذمہ داری ہے کہ وہ دینی اور شہری قوانین کے خزانہ [کی کتب] کی حفاظت کرے۔''

"اور جب برہمن پیدا ہوگا تو وہ دنیا کی صفوف میں سے پہلی صف میں مقام پائے گا، اور برہمن سے نہلی صف میں مقام پائے گا، اور برہمن صرف اپنے نسب کی بناپرتمام معبودوں کے ہاں قابل احترام ہے، اس کے احکام جہان میں جست ہیں اورخود کتاب مقدس اسے بیا تمیاز بخشتی ہے۔''

"جہال کی ہر چیز برہمن کی ملکیت ہے اور جہال کی ہر چیز میں اس کاحق ہے، اور جب برہمن مختاج ہوتو اسے حقاج ہوتو اسے حقاج ہوتو اسے حقاج ہوتو اسے حقاج ہوتو اسے کے دوہ اس اجھوت کے مال کا مالک بن بیٹھے جواس کا غلام ہے بغیراس کے کہ بادشاہ اسے اس کے اس فعل پر کوئی سزادے، کیونکہ غلام اور جس کاوہ مالک ہے سب چھ سیدو آتا کے لیے ہے۔"

"برہمن کوکوئی گناہ داغدار نہیں کرتا، اگر چہدہ [باتی ] سب طبقوں کوتل کردے، بادشاہ کو کتاب مقدس کے عالم کسی برہمن سے نیکس وصول نہیں کرتا جا ہیے اگر چہ بادشاہ عتاج ہوکر مرجائے اور نہ ہی کسی برہمن کواس کی حکومت میں بھوک پرصبر کرنا جا ہے۔"

''برہمن کے قل سے بادشاہ کو بچنا جائے ہاگر چہوہ تمام جرائم کاار تکاب کر لے لیکن وہ جب مناسب خیال کرےاہے ملک بدر کرسکتا ہے۔ بشرطیکہ اس کے سب اموال اس کے لیے چھوڑ دے اور نہ ہی اے کوئی تکلیف پہنچائے ، بادشاہ کسی بھی کام کا فیصلہ برہمنوں سے مشورہ کیے بغیر بمنرومت/بنرودهرم

نەكرے۔"

رے کھتری تو توانین منوان کے بارہ میں کہتے ہیں:

''بے شک وہ لوگ جن کی عقلوں نے کتب وید وغیرہ سے غذا پائی ہے بہی لوگ فوجوں کے جزیل بادشاہ جج یالوگوں پر حاکم بننے کے اہل ہیں، بادشاہ کھتر یوں میں سے مقرر کیا جائے گا اور لشکروں کا اینے جرنیل کی تعظیم کرنا ہیہ بادشاہ کا کھتر یوں پرحق ہے۔''

''لازم ہے کہ بادشاہ کا نداق نداڑایا جائے اگر چہوہ بچہ ہووہ [نداق] بیہ ہے کہ کہا جائے وہ ایک انسان ہے، کیونکہ الوہیت بادشاہ کی بشری صورت [ کے جسم] میں ظاہر ہوتی ہے۔''

میں میں کونو بی امور کے علاوہ کسی کام میں مشغول نہیں ہونا چاہیے، کھتری امن صلح کے وقت '' کھتری کونو بی امور کے علاوہ کسی کام میں مشغول نہیں ہونا چاہیے، کھتری امن صلح کے وقت بھی فوجی ہی رہے گا، کھتر یوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ پہلی آ واز پر جمع ہوجا کمیں اور الن کے لیے سامانِ حرب اور اسلحہ کی تیاری باوشاہ کی ذمہ داری ہے۔

'' ہادشاہ کی آید نیوں اور ذرائع میں برکت نہیں دی جاتی اگر چہ وہ خزانے حاصل کرلے اور جائیداویں بنالے گر جب وہ ضعیف کا دوست بن جائے ''

ربى ويش كى ذمه داريال تواس باره ميس قوانيين منو كهته بين:

"ویش پرواجب ہے کہا ہے گروہ میں سے کسی عورت سے نکاح کرے اورا پی ذمہ داری کو محنت وکوشش سے سرانجام دے اور ہمیشہ حیوان پالتار ہے۔ ان کے تاجروں کو تجارت کے اصول اور سود کے قوانین معلوم ہونا چاہیے کہ بڑج کیے بوئے اور سود کے قوانین معلوم ہونا چاہیے کہ بڑج کیے بوئے جاتے ہیں، گھٹیا اور اعلیٰ زمین میں فرق کر سکے، ماپ تول کے نظام کو اچھی طرح سمجھ سکے، وہ نوکروں کی مزدوری لوگوں کی بولیوں اور ہروہ چیز جس سے اسلحہ کی حفاظت ہواور جس چیز کا خرید وفروخت سے تعلق ہوان سب کاعلم رکھے۔"

ر ب طبقه المجهوت ك حقوق وفرائض تواس باره ميس منوكهتا ب:

''اچھوت پر لازم ہے کہ وہ گھر کے سردار کتب مقدسہ کے علماءاور ا<u>چھے</u> کاموں میںمشہور

شادومت رېندودهرې

برہموں کے احکام کو اچھی طرح ہجالائے تو پھراس کے لیے موت کے بعداو نچے جنم کے ذریعے سعادت مندی کی امید کی جاسکتی ہے۔ اچھوت کے لیے فالتو دولتیں جمع کرنا جائز نہیں اگر چدوہ اس پر قادرلوگوں میں سے ہو کیونکہ جب مال جمع کرے گا تو اپنی اس بے شری سے برہموں کو اذیت پہنچائے گا۔''

''گٹیا طبقہ کے اس فرد کو جواپنے ذبن میں اپنے سے او نچے طبقے کے کسی فرد کے برابر ہونے کی خواہش کرتا ہے تو اسے جلاوطن کرنا اور اس کے سرین کے نیچے داغ دینالازم ہے۔''

''اور جب وہ اپنے سے او نچے طبقہ کے آدی پر اپنا ہاتھ یالا تھی اٹھائے تو اس کے ہاتھ کاٹ
دینے جا کمیں اور جب وہ اسے اپنے پاؤں سے ٹھوکر مارد ہے تو اس کا پاؤں کاٹ دیا جائے۔ اور
جب وہ اس کے نام یااس کی جماعت کے نام سے کمی تعظیمی لقب کے بغیراسے آواز دیے تو تین
دھار یوں والا گرم کیا ہوا خبر اس کے منہ میں ڈالا جائے جس کی کمبائی دس انگشت ہواور بادشاہ اس
کے منہ اور کا نوں میں گرم تیل ڈالنے کا تھم دے گا جب وہ بے شرمی کے اس مقام تک جا پہنچ کہ وہ
بر ہمنوں کے سامنے ان کی ذمہ دار یوں کے معاملات میں کسی رائے کا اظہار کرے۔''



# بدهمت

بدھ مت ایک آدمی ہے منسوب [دین] ہے جواصلاً ہندوتھا، اسے بدھ کالقب دیا گیا ہے آدمی اس قبیلہ تباری اس قبیلہ تباری دریائے گنگا کے شال میں واقع کوہ ہمالیہ اور شہر ہناری کے درمیان والے خطہ پر حکمرانی تھی۔اس کا باپ جے سدوانہ کہا جاتا تھا اس قبیلہ کے معزز ترین افراد میں سے تھا، کمی چوڑی زمین اور بلندو بالامحلات کا مالک تھا اور عظیم جاہ وعزت کالطف اٹھار ہا تھا، یہ معزز آدمی ایک معزز ہ عورت سے نکاح کیے ہوئے تھا جس کا نام'' مایا' تھا تو یہ بدھاس نکاح کا پیلائم رہ تھا۔

چھٹی صدی ق م میں اس کی پیدائش ہوئی اسے''سدھا تا'' کا نام دیا گیا، ولا دت کے پہلے ہفتے میں ہی اس کی والدہ فوت ہوگئ تو اس کی خالہ''مہا باتی'' نے اسے گود لے لیا، پھریہ بچہ مُکام اور شنر ادوں کی طرح پلااور جوان ہوا۔

''سدھاتا''نے ایک حاکم کی بٹی سے **نکاح کر**لیا جس کا نام''یا سودھرا' نھا، جلد ہی اسے اس سے ایک بچے عطا ہوا جس کا نام اس نے''را**ھولا''رکھ**ا۔

اس وقت سدھاتا کوئی انتیس برس کا ہوگا جب اس کے دماغ میں مختلف خیالات آنے گے اور ایسے متضادافکار پیدا ہونے گئے جوایک لی ظ سے اس کی اس ہندواندزندگی کی آواز بازگشت تھے، جس میں وہ رہتا تھا، جبکہ دوسری طرف سے میداس ناز وقعت کی زندگی کی آواز بازگشت تھے جس میں وہ بل رہا تھا۔

جس رات اس کا بیٹاراھولا پیدا ہواتھا تو اس بچے کی آمد پرمحل خوشیوں اورمسرتوں سے بھرا ہوا تھالیکن سدھا تانے عزم کرلیا کہ وہ ناز ونعت کی زندگی چھوڑ کر زہداور ٹنگ دی کی زندگی شروع  $\bigcirc 3) = \bigcirc$ 

کرے گاشاید کہ وہ [اس طرح ]اس جہان کے راز کی معرفت تک پہنچ جائے۔

اور جب [رات کو] ناچ گانے کے بعد محل میں سکون ہوا تو سدھا تانے اپنی بیوی اور بیج پر الوداغی نگاہ ڈالی اور محل سے کھسک گیا ، شبح ہونے تک وہ اپنے خاندان کی زمین سے نکل گیا تھا ، پھر وہ گھوڑے سے اتر ااپنی تکوار سے اپنی لٹیس کاٹ ڈالیس خود پہنا ہوازیورا تارکراپنی تکوار کے ساتھ اپنے گھوڑے کی پشت پرر کھ دیا اور اسے اپنے گھر کی طرف روانہ کر دیا۔

پھروہ برابر پیدل چلتا رہاحتی کہ سفر میں اس کی ملاقات دورا بہوں سے ہوگئ تو وہ ایک زمانہ
تک ان کے ساتھ رہا [اس امید پر] شاید کہ وہ ان کے واسطے سے جہان کے رازمعلوم کرلے اور
جب ان دونوں سے اپنا رازمعلوم کرنے میں ناکام رہا تو آئیس چھوڑ ویا اور عزم کرلیا کہ وہ بذات
خودمعرفت کے حصول اور جہان کے رازمعلوم کرنے کے لیے کوشش کرے گااس نے رہانیت کی
زندگی شروع کردی تو اس وقت سے اس کانام' دگوم' بعنی راھب ودرولیش پڑگیا۔

اس مرحلہ میں اس نے اپنے کپڑے اتار دیے اور چیتھڑوں یا پتوں سے اپنی شرمگاہ ڈھا پینے لگا، وہ اپنے آپ کو کا نٹوں اور کنکریوں کے درمیان پھینک دیتا اس نے بہت ہی نفسیاتی عبادتیں اور ریاضتیں کیں حتی کہ اس کاجسم کمزور ہوگیا۔

اس مرحلہ میں پانچ درولیش اس کے ساتھ رہے جنھوں نے زہداور تنگ گزران کی اعلیٰ مثال
اس میں دیکھی وہ سات سال اس حالت میں رہا۔ اپنی کی خواہش کو پایا نہ کسی مقصد تک بہنچا، اس
نے عزم کرلیا کہ وہ کھانا پینا شروع کروے گااوراس نے اپنے اہل وعیال کی طرف لوٹے کا بھی پختہ
ارادہ کرلیا اس پراس کے وہ درولیش ساتھی ممگئین ہوگئے اورافسوں کرتے ہوئے اسے چھوڑ گئے۔
گھر کی طرف واپسی کے دوران وہ ارویلا جنگل میں ایک درخت کے سائے میں اپنا کھانا گھانے کے لیے آیا[اس نے کھانا تو نہ کھایا] لیکن اسے اس سائے میں ایک نفسیاتی سعادت می
محسوں ہوئی اسی دوران اچا تک اسے خودا پنے اندر سے ایک نیبی آ واز سنائی دی کہ وہ آج اپنے نفس سے مجاہدہ کر بے تی کہ جہان کاراز معلوم کرلے۔

المرتبي المرتبي

محرحتم کہتاہے:

'' میں اس درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور اپنی عقل اورجسم سے کہا: سنو! اس جگہ کو نہ چھوڑ نا جب تک کہ میں اس حق کو نہ پالوں ، جلد خشک ہو جائے رگیس کٹ جا نمیں ہڈیاں [گوشت سے ] الگ ہو جا ئیں اورخون خشک ہو جائے میں اس جگہ سے نہ اٹھوں گاحتی کہ اس حق کو نہ پالوں جس کا میں متلاثی ہوں ، پھروہ مجھے نجات دے دے۔''

اس دن ہے اس پر'نبدھ' کے نام کا اطلاق کیا جانے لگا جس کا معنی ہے بیداروہوشیاراورروشی
والاعالم ۔اس طرح وہ درخت جس کے سائے میں بدھ بیٹھاتھا' دشجر وعلم' یا دشجر ہ مقدسہ' کہلایا۔
رہاارو بلاکا جنگل تو اس پراس وقت ہے' بودکیہ' کا نام بولا جانے لگا، بدھ نے اپنا نیا نہ بہب
پھیلا نے کاعزم کرلیا اس لیے اس نے بودکیہ کا جنگل چھوڑ دیا اور بنارس شہر میں آگیا جہاں اس
کے پانچ درولیش ساتھی رہ رہے تھے،اس نے انہیں ندہب کی دعوت دی تو انھوں نے اس کی بات
مان لی، پھروہ اپنا نظریہ پھیلا نے لگا حتی کہ اس کے پاس ساٹھ نو جوان جمع ہو گئے جنھیں اس نے
اپنی بنیا دی با تیں سکھا کیں ،اپنی دعوت سمجھائی اور انہیں اس کی نشروا شاعت کا کہا، پھر انہیں چھوڑ
[کرچلا] گیا تا کہ اپنے فاندان کود کیھے اور اپنے اہل وعیال سے ملے۔

جب خاندان میں پہنچا تو انصوں نے اسے اس کے نظریہ سے رو کئے کی کوشش کی اوراسے ہتایا یہ خیالات و قوہمات ہیں جواس کے سامنے آگئے ہیں ،گراس نے ان کی نصیحت قبول نہ کی اورا پنے پیروکاروں کی طرف لوٹ گیا۔

پھراس کی دعوت عام ہوگئ اور' نظام''یا''عجلۃ الشریعۃ''<sup>®</sup> کے نام سے بیجانی جانے گئی، بدھ نے اپنے بہترین پیرو کاروں کو ملک ہند کے مختلف علاقوں میں اپنی دعوت پھیلانے کے لیے جھیجنے کاارادہ کیا، وہ اپنے نظریہ کے بیلغ کواس وقت تک نہیں جھیجتا تھا جب تک کہ وہ اس کا ایک نفسیاتی امتحان نہ کرلیتا تا کہ وہ اس کے نفس میں اس نظریہ کی پختگی اور بشارت دینے کے کام کو انجام

یعنی شریعت کی بچصیایا شریعت کا پہیہ۔

دینے کی صلاحیت کی مقدار معلوم کر لے۔

اس امتحان کی ایک مثال میہ ہے کہ اس نے ایک مبلغ جس کا نام بورنا تھا ایک ایسے قبیلے کی طرف بھیجنے کا ارادہ کیا جو بدخلتی میں معروف تھا اس کا نام' سرونا پرانتا' تھا، چنانچہ بدھ نے اس سے کہا:

اس قبیلہ کے لوگ بہت سنگدل اور بہت جلد آپ سے باہر ہوجانے والے ہیں جب نازیبا اور سخت الفاظ کے ساتھ پیش آئیں، پھر وہ غضبناک ہوجا ئیں اور تخصے گالیاں بکیں تو تو کیا کرے گا؟ بورنانے جواب دیا: میں کہوں گا یقینا بیا چھے لوگ ہیں نرم طبیعت ہیں کیونکہ انھوں نے مجھے ہاتھوں سے نہیں مارا اور نہ مجھ پر پھر برسائے۔

بدھ نے کہا: اگر تجھے ماریں اور پھر برسا کمیں تو پھر کیا کرے گا؟ بورنا نے کہا: میں کہوں گا پیہ اچھے لوگ ہیں کیونکہ انھوں نے مجھے لاٹھیوں اور تلواروں سے نہیں مارا۔

بدھ نے کہا: اگر دہ تختے لاٹھیوں اورتلواروں سے ماریں؟ بورنا نے جواب دیا: میں کہوں گا یہ اچھے اور زم لوگ ہیں کیونکہ انھوں نے مجھے زندگی سے کلیة محرومنہیں کیا۔

بدھ نے کہا: اگر وہ تجھے زندگی سے بھی محروم کردیں؟ بورنا بولا: میں کہوں گا پیا چھے اور نرم لوگ
ہیں کہ انھوں نے میری روح کواس بڑے جسم کی قید سے کسی بڑے درد کے بغیر خلاصی دلا دی۔
بدھ نے کہا بہت خوب، بورنا! جو تجھے صبر وعزیمیت دی گئی ہے اس کی بنا پر تو ''سرونا برانتا''
قبیلہ کے ملک میں رہ سکتا ہے تو ان کی طرف جا اور جس طرح تو نجات پا گیا ہے، انہیں بھی نجات دے اور جس طرح تو ساحل تک پہنچا دے اور جس طرح تو نے تاکہ کی جہنچا دے اور جس طرح تو نے تسلی کر لی ہے انہیں بھی تسلی ہے کہا کہ کے ملک میں کا رکر۔

پھر بورنا وہاں گیا تو اس قبیلہ کے سب افراد بدھمت میں داخل ہو گئے۔ بدھ ایک علاقے میں صرف ایک ہی مبلغ بھیجنا تھا۔

بدھا پنی وعوت بھیلا تار ہا تا آ نکہ وہ اس سال کا ہوگیا تو اسے موت آ گئی بھراس کی لاش جلا

دی گئی اوراس کے مریدوں نے اس کی را کھ کوآٹھ دھوں میں تقسیم کرکے ہر حصہ ان خطوں میں ہے ایک ایک خطے کی طرف بھیج دیا جواس کے مرید بن گئے تھے پھراس را کھ پر بدھ متوں کے بڑے بڑے عبادت خانے تغییر کیے گئے۔

#### المهاتمابده كنظريات

اجمالی طور پر بدھ متوں کے نظریات مختلف نہیں ، چنانچہ یہ بھی [ہندووَں کی طرح]
کارما [قانون جزاوسزا] اور تنائخ ارواح کے قائل ہیں، باربار کی پیدائش اور جزاوسزا سے نجات
پانے کی خاطر برائی اور بھلائی سے رکتے اورخواہشات پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ
سجھتے ہیں کہ خیرات مانگنا بدھووں کی امتیازی علامت ہے۔ لیکن خود بدھ عقائد کا قائل نہیں اور نہ
وہ فلفی غداہب کی بنیا در کھتا ہے بلکہ وہ زور دے کر کہتا ہے:

''بسااوقات عقا ئدمعرفت اورروشیٰ تک پہنچنے میں حاکل ہوجاتے ہیں۔''

### مہاتمابدھ کے ہاں الوہیت

شروع شروع بیں بدھ معبود کے بارہ میں گفتگو سے کتر اتا تھا اور اپنے ساتھیوں اور ملاقا تیوں کو اور ہیت کے بارے میں گفتگو سے منع کرتا تھا۔ ایک دفعہ اس کے ایک مرید نے پوچھا کیا ذات [الی ] موجود نہیں؟ پھر [الی ] موجود نہیں؟ پھر اس نے تیسری مرتبہ پوچھا: کیا ہیہ جہان دائی ہے یا غیر دائی؟ تو بدھ نے مرید سے کہا: کیا میں نے تھے کہا تھا کہ میر بے پاس آ، میں مجھے ذات اور جہان کے بارے میں تعلیم دوں؟ نہیں میں نے پہلی کہا تھا کہ میر بے پیروکارو! جس طرح لوگ سوچے ہیں اس طرح نہ سوچو، بلکہ اس طرح سوچو: کیدرد ہے، نیدورد کو نہیا وہے، نیدورد کو تھا ہے۔ اور 'نیدورد ختم کرنے کا طریقہ ہے، نیدورد کے اور 'نیدورد ختم کرنے کا طریقہ ہے، نیدورد کو تاہے، اور 'نیدورد ختم کرنے کا طریقہ ہے، نیدورد کے اور نیدورد کے اور نیدورد کے مورد کے ہوئے کہتا انسان ہی اپنے نفس کے انجام کو بنانے والا ہے، وہ اپنے پیروکاروں کو وصیت کرتے ہوئے کہتا انسان ہی اپنے نفس کے انجام کو بنانے والا ہے، وہ اپنے پیروکاروں کو وصیت کرتے ہوئے کہتا

بزحمت

ہے:''تم اپنے نفوں کے لیے متقل جزیرے اور رغبت ومبت کی غاریں بن جاؤکسی خارجی پناہ گاہ کو تھامنے کی کوشش نہ کرواور نہ اغیار کی حمایت و پناہ طلب کرو۔''

پھرمہا تما بدھالوہیت کے قائلین سے جنگ کرنے لگا، چنانچہوہ اپنے ایک خطبہ میں کھڑے ہوکراللہ کے وجود کے قائلین سے نداق کرتا ہےاس کےاسی خطبہ میں ہے:

''یقیناً وہ شیوخ جواللہ تعالیٰ کے بارہ میں باتیں کرتے ہیں انھوں نے اسے اپنے سامنے نہیں و کی مات کی طرح ہیں جوغم [عشق] میں بگھلا جار ہا ہواور وہ نہیں جانیا اس کی محبوبہون ہے اس کی طرح ہے جوسٹر ھی بنا تا ہے لیکن اسے معلوم نہیں کمٹل کہاں پایا جا تا ہے۔''

ا پیرھ کے پیروکاروں کی واضح نشانیاں

بدھ مت کے پیروکار کی بدھ کے ہاں سب سے واضح نشانی بیہ ہے کہ وہ اپنے اموال وجائیداد سے دست کش ہو جائے اپنا کاستہ گدائی اٹھالے اور بدھوؤں کی جماعت کے ساتھ ل کرسوال کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے اور خیرات ما تگنے پر زندہ رہے اس طرح بے کاری اور ستی بھی بدھ کے پیروکاروں کی واضح نشانی مانی جاتی ہے۔

بدھ نے ہندوؤں کے ہاں رائج نظام طبقات کا بھی مقابلہ کیا وہ کہا کرتا تھا:'' یا در کھو! جس طرح بڑے دریا سمندر میں بہ جانے کے وقت اپنے ناموں سے محروم ہوجاتے ہیں ای طرح جب انسان'' نظام''میں داخل ہوجاتا ہے اور''شریعت'<sup>®</sup> کوقبول کرلیتا ہے تو چاروں طبقات ختم ہوجاتے ہیں۔

ا بدهمت مهاتما بده کے بعد

 بدهات المحالية

بھی ہندوؤں کے معبودوں کی طرح ایک معبود بن گیا اور جوں جون زمانہ یا وطن دور ہوتا گیا بدھ مت بدھ والے ندہب سے دور ہوتا گیا۔ بدھ مت دوتسموں میں تقسیم ہوگیا، بدھ مت قدیم اور بدھ مت جدید۔ اب بدھ مت قدیم تو وہ ہے جس کے ماننے والوں نے اس بات کوتر جیح دی کہ حالات جو بھی ہوں وہ بدھ کی تعلیمات سے دور نہیں ہوں گے اس پر جنو بی ندہب کا اطلاق ہونے مالات جو بھی ہوں وہ بدھ کی تعلیمات سے دور نہیں ہوں گے اس پر جنو بی ندہب کا اطلاق ہونے لگا، کیونکہ یہ برما، تھائی لینڈ اور سیلان میں بھیلا اور اس نے اپنی کتب قدیم ہندی زبان – جو بالی زبان ہے۔ میں تحریر کرلیں۔

ر ہابد ھ مت جدید تواس میں نئے نظریات شامل ہو گئے اس نے الوہیت کا بھی اقرار کرلیااس کا نام ثنالی ند ہب رکھا گیا کیونکہ بیچین ، جاپان ، نیپال اور انڈو نیشیا میں پھیلا ،اس نے اپنی کتب سنسکرت زبان میں ککھ لیس ۔

پھر بدھ مت جدیدی ان تہذیوں کی بنا پر جن کی طرف بیران خطوں میں آیا۔ گئ قشمیں ہوگئیں، چنانچدان میں سے ایک قتم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اوراس بات کاعقیدہ رکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جہان اوراس کی بقائے اسباب پیدا فر مائے، پھرانہی اسباب پراکتفا کرتے ہوئے اسے اکیلاچھوڑ دیا۔

ووسری قتم کاعقیدہ ہے کہ اللہ تعالی ہرز مانے میں انسانی کمالات وخوبیاں کسی ایسے انسان پر ڈالتا ہے جواس کی عبادت کے لیے الگ ہو بیٹھتا ہے اور حیوانی شہوات کو پورا کرنے سے دورر ہتا ہے یہ چنا ہواانسان لوگوں کے اعمال کے مطابق بعض لوگوں پر رضا مندی اور بعض پرغیظ وغضب کے اظہار میں اللہ کے قائم مقام ہوتا ہے۔

ایک [تیسری] قتم کا دعوی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانی شکلوں میں سے جس شکل میں جاہتا ہے طول کرتا ہے تا کہ اس کی تکمیل کر کے اسے پاک کروے۔ جیسے تبت کے علاقہ میں''لا ما'' ہے۔ اور ان میں سے بعض دعوی کرتے ہیں کہ بدھ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے وہ انسانیت کو نجات دلانے اور اسے غلطیوں سے بچانے کے لیے آیا تھا وہ بدھ کی ماں کو معبودوں کی ماں کا لقب دیتے ہیں۔ برهات (99

تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا.

رہے چینی بدھ مت تو انھول نے بدھ مت سے قبل اپنے پرانے طریقے کے مطابق بدھ مت کے تینتیس (33) معبود مقرر کر لیے۔



# دورِحاضر میں افریقه اورایشیامیں بت پرستیاں

افریقہ اور ایشیا میں وحثی خطے اور علاقے بت پرستوں سے بھرے پڑے ہیں، چنانچہ افریقی ممالک نا بجیریا، نیسجر ،ساحل العاج ، داھومی ،گھانا اور جاؤ کے بعض بدوی علاقوں میں آگ کے بچاری مجوی پائے جاتے ہیں بیلوگ آگ کی عبادت پر ہی اکتفانہیں کرتے بلکہ ان میں سے بعض لوگ درختوں ، پھروں ، انسانوں اور حیوانوں کی بھی پوجا کرتے ہیں ،ای طرح اس قتم کی عبادتیں [ جزیرہ ] مالے کے مغرب میں بھی ملتی ہیں ایسے ہی ان وحشیوں میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جوان [ مزیرہ ] معبودوں میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جوان [ مذکورہ ] معبودوں میں سے کسی ایک معبود پر جم کرنہیں دہتے۔

جیسا کہ سینیگال میں بعض ایسے قبائل بھی پائے جاتے ہیں جو کسی معبود کوئییں جانے قبیلہ ''سری'' انہی قبائل میں سے ہے جوسینیگال کے علاقہ سین میں مقیم ہے، ایسے ہی قبیلہ''جولا'' جو سینیگال ہی کے جنوبی حصہ میں آباد ہے جو پر نگالی کینیا کے پڑویں میں ہے اور'' کا ساماسا'' کے میڈ

نام سے مشہور ہے۔

ٰ ای طرح ایشیا کے جنگلی خطوں میں کئاتتم کی بت پرستیاں پھیلی ہوئی ہیں خصوصًا وسط انڈو نیشیا ، جایان اور جنوب مشرقی ایشیا میں موجو دبعض جماعتوں میں ان کا دور دورہ ہے۔



# اسلام سے خارج کھ فرقے

ا اساعیلیه سید

در حقیقت اساعیلید و تباطنیہ کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے یہ باطنی لوگ مختلف صور توں میں ظاہر ہوئے اور اساعیلیہ کے نام سے مشہور ہوئے جیسا کہ ان میں سے قرام طر، خرمیہ جمر ہ، تُصیریہ، ورزیہ، قادیانیہ اور بہائیہ مشہور ہوگئے۔ایسے ہی ان میں سے بعض فرقے کئی ایک ناموں سے مشہور ہیں۔ ذیل میں ہم [ فرقہ ] باطنیہ کی ابتدا اور اس کے ان ناموں کی وجہ تسمیہ جواس فرقہ کی فروع پر ہولے گئے۔ کی طرف اشارہ کررہے ہیں۔

### إ اصل باطنيه

جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کوغلبہ بخشا اور اس کا سائبان ارضِ فارس پرتان دیا تو مجوسیوں اور مزد کیوں کی ایک جمہوں ہوں مزد کیوں کی ایک جم حد فلاسفہ کے ایک گروہ اور کچھ یہوہ یوں نے ایک ایسے حیلے کا باہم مشورہ کیا جس سے وہ اسلام کے سینہ پرضرب کاری لگا کمیں اور اس حیلہ سے مسلمانوں کی اجتماعیت کو قرڑنے اور بھیرنے پر کام کریں۔

[اس مقصد کے لیے] یہ لوگ ایک ایسے مذہب کو اپنانے پرمتفق ہوئے جو اپنے اصول فلاسفہ کے اصولوں مزد کیوں کے قواعداور یہود یوں کے عقا کد سے اخذ کرے۔ انھوں نے سمجھا کہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کا سب سے مؤثر ذرایعہ بیہ ہے کہ وہ نبی مکرم طرف انتساب سے برکت حاصل کریں اور بیا کہ وہ کسی ایسے آدی کو چنیں جس کے بارہ میں ان کا طرف انتساب سے برکت حاصل کریں اور بیا کہ وہ کسی ایسے آدی کو چنیں جس کے بارہ میں ان کا خیال ہو کہ یہ اہل بیت میں سے ہے اور پوری مخلوق پر اس کی بیعت کرنا واجب ہے اور اس کی خیال ہو کہ یہ اہل بیت میں سے ہے اور پوری مخلوق پر اس کی بیعت کرنا واجب ہے اور اس کی اطاعت ان پر فرض ہے کیونکہ وہ رسول اللہ منافیظ کا خلیفہ اور خلطی سے معصوم ہے ، اس کا م کو انھوں

اسلام ے فارج بھوڑتے

نے عام لوگوں کو آہت آہت اپنے قریب لانے کا ذریعہ بنالیا تا کہ وہ دین سے پار ہوجائیں اور اگرکوئی آ دمی قرآن کے ظاہر اور متواتر احادیث پڑمل کرتا چاہے تو اسے بتا دیں کہ بیشک ان ظاہری معانی کے کچھاسر ارورموز ہیں ان کے ظواہر سے دھوکہ کھا جانا احمق کی نشانی ہے اور سمجھدار وہ ہے جوان ظواہر کونہ دکھے بلکہ باطن کی تعبیر میں امام معصوم کی اتباع کرے، چنانچہ یہ باطنی لوگ جیسا کہ ان کے بارے میں کہا گیا ہے ان کا ظاہر شیعیت تھا اور باطن کفر محض ۔

#### إ اساء باطنسير

ان لوگوں پر باطنبہ کا نام اس لیے بولا جاتا ہے کہ بیلوگ سجھتے ہیں کہ دین کی نصوص کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ، جیسا کہ ان پر اساعیلیہ کا نام بھی بولا جاتا ہے کیونکہ یہ سجھتے ہیں کہ وہ اساعیل بن جعفر صادق سے منسوب ہیں حالانکہ علاء نسب کا اجماع ہے کہ اساعیل اپنے والدکی زندگی ہی میں 145 ھیں فوت ہوگیا اور اس نے کوئی اولا دنہیں چھوڑی اکین بیاساعیلی خیال کرتے ہیں کہ اساعیل فوت نہیں ہوا اور اس کے والد نے اس کی امامت کی صراحت کی تھی ، پھر اس نے عباسی خلیل اس نے عباسی فلیفہ کی سز اسے اسے بچانے کا حیلہ کرتے ہوئے اس کی وفات کی دستاویز کھی اور میں منصور کے گورز نے اس پر گواہی دی جبال اس وفت بی مشر دسکر ہے میں اس نے خیال کیا کہ وہ انہی میں سے ہے۔ جہال اس وفت بی ہاشم کا ایک گروہ شیم تھا پس اس نے خیال کیا کہ وہ انہی میں سے ہے۔

بھراساعیلی سبھتے ہیں کہ عباسی خلیفہ کوسلمیہ میں اساعیل کی جگہ کاعلم ہوگیا اور اساعیل کو اپنی جان کا خطرہ ہوا توسلمیہ چھوڑ کر دمشق چلا گیا، پھر عباسی خلیفہ نے دمشق میں اپنے گورنر کواسے گرفتار کرنے کا تھم دیا ہیں ۔ چھوڑ کر دمشق چلا گیا، پھر عباس نے بیتھ کم نامہ اساعیل کودکھایا تو وہ یہ ملک چھوڑ کر عراق چلا گیا، جہاں 157 ھیں اسے بھرہ میں دیکھا گیا وہ کئی سال [ وہاں ] رہا اپنے پیروکاروں کے درمیان مختلف ناموں اور صور توں میں آتا جاتا رہا تا آئکہ 158 ھے وبھرہ میں وفات یا گیا۔ وہ خیال کرتے ہیں کہ اسے اولا دہھی ملی جن کے نام محمد ، علی اور فاطمہ تھے، اس کے بعد اس کا وہ خیال کرتے ہیں کہ اسے اولا دہھی ملی جن کے نام محمد ، علی اور فاطمہ تھے، اس کے بعد اس کا

بفتح المسين و اللام شام كا ايك شهر جواساعيليول كا ايك مركز تفا\_ (المنجد: 362)

اسلام سے خارج کی فرقے

بیٹا محم مخفی طور پرامام کے مرتبہ پر فائز ہوا پھراحمہ الوفی پھر محمہ التی پھر رضی الدین عبداللہ اور پھر محمہ المھدی نے بیمر تبہ سنجالا۔

اساعیلیدکوسبعیہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کا اعتقاد ہے کہ امامت کے ادوارسات ہیں اور سات ہیں اور سات ہیں اور سات ہیں کہ پنچنا آخری دور ہے۔ اور قیامت سے یہی مراد ہے اور ادوار کے چکر کی کوئی انتہا نہیں، یا ان کے اس قول کی بنا پر کہ''سفلی عالم [ونیا] کی تذبیران سات سیاروں سے مربوط ہے جن میں سے سب سے اونچا زحل، پھر مشتری، پھر مرتخ، پھر سورج، پھر زھرہ، پھر عطار داور پھر چاند ہے یہ خدنجومیوں سے ماخوذ ہے۔

ایسے ہی ان باطنیہ پران محمر ہ کا اطلاق بھی ہوتا ہے جو 162 ھیں ایک آوی ، جے عبدالقاہر کہا جاتا تھا، کی قیادت میں ظاہر ہوئے۔ جرجان پر قابض ہوئے اور بہت سے انسانوں کو آل کیا حتی کہ عمر و بن علاء طبرستان سے ان کی طرف چلے اور ان کے سردار اور اس کے پیرو کاروں کی ایک جماعت کو آل کیا ، انہیں محمر ہ اسی لیے کہا گیا کہ یہ لوگ اپنے کپڑے ''محرہ'' یعنی سرخ رنگ سے محماعت کو آل کیا ، انہیں محمر ہ اسی لیے کہا گیا کہ یہ لوگ اپنے کی میہ لوگ اپنے نخالفین پر ''محیر'' میں گئتے تھے تا کہ بنی عباس سے ممتاز اور نمایاں رہیں ، یا اس لیے کہ بیہ لوگ اپنے نخالفین پر ''محیر'' بعنی گدھوں کا عادات بھے کہ اس کے کہ ان کے اطلاق و عادات گدھوں کی عادات جسے ہوگئے تھے۔

ایسے ہی ان پر تعلیمیہ کے نام کا اطلاق بھی ہوتا ہے بیان کے اس خیال کی بناپر کہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ امام معصوم کے سواکسی اور سے علم حاصل کرے۔ اپنی رائے یاعقل کے استنباط پر عمل کرے، نیز ان کا خیال ہے کہ مخلوق میں سے کسی کے لیے روانہیں کہ وہ امام معصوم کے سواکسی اور سے علم حاصل کرے اوراس امام کی تعلیم کے سواعلوم حاصل کرنے کا کوئی اور ذریعے نہیں۔

اسی طرح ان پر'' خرمیہ'' اور'' خر مدیدیہ'' کا اطلاق بھی ہوتا ہے خرم عجمی لفظ ہے جواس لذیذ چیز پر دلالت کرتا ہے جسے دیکھ کر انسان جمومتا اور اس کے مشاہدہ سے خوش ہوتا ہے۔ان کا پیدنا م اس لیے پڑگیا کہان کے مذہب کا خلاصہ عبادت کرنے والوں سے افعال واعمال کو ساقط کر دینا اسلام سے خارج کھ فرتے

اورشرع کے بوجھا تار پھینکنا ہے،اورلوگوں کوخواہشات کے پیچھے لگنے لذتوں کو پورا کرنے اور حرام کردہ چیزوں کی حرمت کو یا مال کرنے پر حوصلہ دلاتا ہے۔

اسلام سے قبل ملک فارس میں بینام مزدکیہ پر بولا جاتا تھا یہ پہلی اشتراکیت والے وہ لوگ تھے جو' انوشیرواں''کے والد' قباذ''کے عہد میں ظاہر ہوئے۔

اس طرح ان کانام''با بکیہ'' بھی رکھاجاتا ہے کیونکدان میں سے ایک جماعت نے ایک آ دمی کی بیعت کی جسے''با بک تُرمی'' کہا جاتا تھا جو معتصم کے دور میں آ ذر بائیجان کے علاقہ میں ظاہر ہوا،ان لوگوں نے زمین میں بہت فساد مجایا اور مسلمانوں کے تشکروں کوشکست دی۔

ایسے ہی ان پر قرامطہ کا نام بھی بولا جاتا ہے بیان کے ایک آدمی کی طرف نسبت ہے جس کا نام''حمدان قرمط'' قا، بیاہل کوفہ میں سے ایک چہوا ہا تھا شروع شروع میں زمہد کی طرف ماکل

<sup>©</sup> قرمط بفتح القاف والميم اوبكسرهما. (المنحد في الأعلام548) و سيأتي معناه في كلام الماتن ان شاء الله تعالى وقفه الله وسلمه9.

اسلام سے خارج کھ فرتے

قا، اپی بہتی کی طرف جاتے ہوئے راستہ میں باطنیہ کے ایک بہلغ ہے اس کی ملاقات ہوگی اس آدی کے آگے بچھ گائیاں تھیں جنمیں وہ ہائک کرلے جارہا تھا حمدان قرمط نے اس بہلغ ہے کہا، حالانکہ وہ اس سے اور اس کی حالت سے واقف نہ تھا۔ معلوم ہوتا ہے آپ کہیں دور ہے آرہ ہیں کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے ایک بستی کا نام لیا وہ حمدان کی بستی ہی تھی تو حمدان نے اس سے کہا: ان میں سے کی ایک گائے پر سوار ہوجائے تا کہ آپ چلنے کی مشقت سے راحت پائیں۔ پھر جب اس [ بہلغ ] نے اسے زہداور دین واری کی طرف مائل ویکھا تو اسے اس طرف سے داؤلگایا جب اس جس طرف اس حمدان کو مائل پایا، چنا نچھاس نے کہا جمھے اس کا تھم نہیں حمدان نے کہا آپ سے کھم پر جس کے لیے آپ تو کسی کے تھم پر ہی ممل کرتے ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں، حمدان نے کہا آپ س کے تھم پر جس کے لیے کہا تی ب نے بیا وہ وہ ذات رب العالمین ہی ہے۔ مبلغ نے کہا آپ نے بیا آپ نے بیا کہا تی ب نے بیا الیکن اللہ تعالیٰ جے جا ہے اپٹی بادشاہی عطا کر ویتا ہے۔

حمدان نے کہا جس جگہ آپ جارہے ہیں وہاں آپ کوکیا کام ہے؟ اس نے کہا مجھے حکم ملاہے کہ میں اس کے کہا جھے حکم ملاہے کہ میں اس کے باشندوں کو جہالت سے علم کی طرف ، گمرا ہی سے ہدایت کی طرف اور بدیختی سے سعادت مندی کی طرف دعوت دول اور انہیں ذلت وفقر کے ننگ گڑھوں سے بچاؤں اور انہیں اس چیز کا مالک بنادوں جس سے وہ محنت ومشقت سے مستغنی ہوجا کیں۔

حمدان نے اس سے کہا آپ مجھے بچائیں ،اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے اور وہ علم بہا دیجیے جو مجھے محبوب بناد سے کیونکہ جو بات آپ نے ذکر کی ہے مجھے اس کی کس قدر زیادہ حاجت ہے۔ مبلغ نے کہا: چھے ہوئے راز کو مجھے ہرا کی کے لیے ظاہر کرنے کا حکم نہیں مگر اس پراعتاد اور اس سے عہد لینے کے بعد۔

حدان: آپ کاعبد کیا ہے؟ اسے ذکر کیجے، میں اس پر کار بندر ہول گا۔

ملغ: وہ یہ ہے کہ آپ میرے اور امام کے لیے اپنے او پر اللہ تعالی کا پختہ عہد کرلیس کہ آپ

اسلام سے فاری کھ فرتے

ا مام کاوہ راز جو میں آپ کورینے والا ہوں اور میر اراز بھی کسی کے سامنے افشانہیں کریں گے۔ حمدان نے اس راز [کے چھپانے ] کا النزام کر لیا، پھر وہ مبلغ اپنے جہل کے فنون اسے سکھانے لگ گیا ہتی کہ آہتہ آہتہ اسے پھنسالیا اور گمراہ کرلیا پس اس نے اس کی وہ سب باتیں مان لیس جن کی اسے دعوت دی۔

حمدان نے بید عوت قبول کرلی اور [بالآخر] وہ باطنیہ کا ایک مضبوط ستون بن گیا اس کے پیرو کاروں کو قرمطیہ یا قرام طرکہا گیا۔

قرمط کااصل معنی چلنے کے دوران قدموں کا چھوٹا پن یا لکھنے میں حروف کی بار کی اورسطروں کا قریب قریب ہونا ہوتا ہے اور بیلوگ بلا شبہ کوتاہ بین ہیں ان پرحق کا راستہ خلط ملط ہو گیا اوروہ سید ھے رائے سے بھٹک گئے۔

ان لوگوں کو حکومت مل گئی انھوں نے زمین میں فساد برپا کیا بحرین اور هجر پر قابض ہو گئے ملکوں[کے باسیوں] کوڈرایا اور بندوں کو دھمکایا۔ ان امام ابن کثیر رشائند 278 ھے واقعات میں لکھتے ہیں:

اس سال قرامط متحرک ہوئے بیان بے دین زندیقوں کا فرقد ہے جوان اہل فارس کے فلاسفہ کا پیروکار ہے جوزردشت ®اور مزدک® کی نبوت کے معتقد ہیں بیدونوں محرمات کومباح

ان قرامط کا زور برصغیر تک بھی آن بہنچا، چنا نچیمولا ناغلام رسول مبر لکھتے ہیں: ملتان میں قرامط کا زور تھا جومسلمانوں
 کے بخت دشن تھے، ابوالفتح واوو وہاں کا حکمر ان تھا ..... پھر سلطان محمود ملتان پہنچا شہر فتح کر لیا، ابوالفتح واود نے قرمطی عقیدہ
 نے توب کر کی اور پکامسلمان بن گیا۔ تاریخ پاک وہند: 173 - 178.

<sup>©</sup> زردشت یا زرتشت بفتح الزای وضم الدال اوالتا پیمان کے مشہور عکیم فیا غورث کے شاگر د کا نام جو منوچرشاہ ایران کی نسل سے تھا۔ زروشت نے '' گشتاپ' شاہ ایران کے عہد میں نبوت کا دعلی کرے آتش پرئی کا فیرب ایجاد کیا، آتش پرست اے پیٹیسر مانتے اوراس کی کتاب'' ژند'' کوآسانی یا البامی کتاب خیال کرتے ہیں۔ (فیروز مالغات فارس 1538/1)

شبخت الميم والدال، ايران كے ايك نصيح و بليغ كانام جونوشيروال كے باپ كے عبد ميں تھا اور اس نے ايك نيا
 منہ بنالاتھا، نوشيروال نے بادشاہ ہونے برای ليے اے مرواڈ الا۔ (فيروز اللغات فارى: 394/2)

اسلام سے خارج برکھ فرتے

قراردیتے ہیں، پھراس کے بعد بیلوگ ہر باطل کی طرف آ واز دینے والے کے پیروکار ہیں ان کی زیادہ تر خرابی شیعوں کی طرف سے ہوتی ہے اور انہی کی طرف سے یہ باطل میں داخل ہوتے ہیں کیونکہ بیلوگوں میں سب سے کم عقل ہوتے ہیں، آئییں اساعیلیہ کہا جاتا ہے اس لیے کہ یہ اساعیل الاعرج بن جعفر صادق سے منسوب ہیں۔'

پھرامام ابن کثیر رشالتہ نے ذکر کیا:'' کہ ان کارئیس اپنے پیروکاروں کو [شروع شروع میں] پچاس نماز وں کا تھم دیتا تھا تا کہ آئییں اسی میں مشغول رکھے۔'' <sup>©</sup>

386 ھ میں قرامطہ ابوسعید حسن بن بہرام جنا بی کی قیادت میں متحرک ہوئے انھوں نے تحجر اوراس کے اِردگرد کے شہروں پر قبضہ کر لیا اوران میں بہت فساد ہر پا کیا۔

یہ ابوسعید جنا بی غلے کا دلال تھا،غلہ بیچنا اور لوگوں کے لیے قطیف نامی شہر میں قیمتوں کا حساب کرتا ، پھر باطدیوں کے بعض مبلغ قطیف کے شیعوں کے پاس آئے[انہیں اپنے عقیدے کی دعوت دی ] تو انھوں نے ان کی دعوت قبول کرلی اور ابوسعید جنا بی ان کا امیر بن بیٹھا۔

یہ اصل میں ایک شہر سے تھا جس کا نام جنابہ ہے قطیف سے قریب واقع ہے اس نے زمین میں بہت نساد مجایا، اہل عراق وشام کوڈرایا دھمکایا، یہاں تک کہ بیہ 301 ھ میں مرگیا۔

پھراس کے بعداس کے بیٹے ابوطا ہر جنابی نے قرامطہ کے معاملہ کی باگ ڈورسنجالی۔قرامطہ کے مبلغین بہت زیادہ ہوگئے اوران کی حکومت قائم ہوگئی، 317 ھیں ان کی شان وشوکت بہت زیادہ بڑھ گئی اور یہ خانہ کعبہ تک پہنچنے میں کامیاب ہوگئے جبکہ لوگ ترویہ (ڈکے روز[منی] میں تھے لوگوں کو پچھ جر نہ ہوئی حتی کہ قرامطہ نے ابوطا ہر جنابی کی قیادت میں ان کے مال لوٹ لیے، مکہ کی کشادہ زمین اس کی گھاٹیوں ،مجد حرام اور کعبہ کے اندر جوجاجی آئییں ملے وہ مارد یے گئے۔ ان کا امیر ابوطا ہر کعبہ کے دروازہ پر بیٹھ گیا جبکہ انسان اس کے اردگرد مارے جارہے تھے۔ ان کا امیر ابوطا ہر کعبہ کے دروازہ پر بیٹھ گیا جبکہ انسان اس کے اردگرد مارے جارہے تھے۔

البدايه والنهايه 12/13هـ

روّی یروی کا مصدر ہے بعنی سیر کرنایوم الترویہ ماہ ذی الحجہ کی آٹھویں تاریخ ،اس وجہ سے کہ اس تاریخ میں عرفات کو جائے۔
 عرفات کوجانے کے لیے اونٹوں کو پانی پلایا کرتے تھے۔ (مصباح اللغات: 335)

اسلام ے فارق کھ فرقے

تلواریں ترویہ کے روز حرمت والے مہینے ہیں مجدحرام کے اندراپنا کام کررہی تھیں اور یہ ملعون کہدرہا تھا:'' میں اللہ بول اور اللہ کے ساتھ ہوں مخلوق کو میں ہی پیدا کرتا ہوں اور ختم کرتا ہوں۔''
اس نے کوئی طواف کرنے والا اور خانہ کعبہ کے پردوں سے چیننے والا نہ چھوڑ احتی کہ اسے قتل کر دیا، پھر متقولوں کو زم زم کے کئویں میں چھیننے کا تھم دیا اور بہت سے لوگوں کو مجد حرام میں ہی وفن کر دیا، پھر زم زم کا گنبدگرا دیا خانہ کعبہ کے درواز وں کو اکھیڑنے اور اس کا غلاف اتار نے کا تھم دیا۔

پھر جمراسودا کھیٹرنے کا عکم دیا تو ایک قرمطی آ گے بڑھااس نے اپنے ہاتھ میں اٹھائی کدال میں کہتے ہوئے جمراسود پر ماری: '' کہاں ہیں ابا بیل پرندے؟ کہاں ہیں سنگریزے؟'' پھراس نے جمراسودا کھیڑلیااوروہ اسے اپنے ساتھ لے گئے جمراسودان کے پاس بائیس سال رہا۔

ای سال جسسال قرامط نے جمراسودا کھیڑاان کے ہاں بلاد مغرب میں ان کے ایک سردار جے ابوجم عبیداللہ بن میمون قداح کہاجاتا تھا، کے ہاتھ پرایک شرادر خرابی کاظہور ہواجو ' فاظمین ' کے نام سے مشہور ہوئی یہ ابوجم سلمیہ میں ایک رگساز یہودی تھا اس نے اسلام کا دعوٰی کیا اور سلمیہ سے چل کر بلاد مغرب میں داخل ہوگیا اور دعوٰی کیا کہ وہ ایک فاظمی سردار ہے، بربری ایک سلمیہ سے چل کر بلاد مغرب میں داخل ہوگیا اور دعوٰی کیا کہ وہ ایک فاظمی سردار ہے، بربری ایک بڑی جماعت نے اس کی تقد یق کردی حتی کہ اس کی حکومت قائم ہوگئ، پھریہ سلماسہ کے شہر پر قابعن ہوگیا اور افریقہ پربی اغلب کے آخری بادشاہ ابو نفرزیاد ۃ اللہ سے حکومت چھین لی۔

ی خص مشہور کرتا تھا کہ دہ اہل بیت میں سے ہاس کے نسب کے بیان میں اختلاف ہے، چنا نچہ کہا جاتا ہے کہ بیع عبد اللہ بن حسن بن محم علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب ہے اور بھی بیہ کہتا کہ وہ اساعیل بن جعفر صادت کی نسل سے ہے۔

ابن خلکان کہتے ہیں:' دمحققین ،نسب کے بارہ میں اس کے دعل ی کونبیں مانتے اور وہ صاف

اللام عادة بكفرة

کہتے ہیں کہ فاظمیین بننے والے یولوگ مشتبنسب والے ہیں اور وہ سکمیہ کی ایک یہودی نسل سے ہیں، اس کے باپ میمون کوقد اح کا قلب اس لیے دیا گیا کہ بیسر مدلگا تا تھا اور آتھوں کے اندر سے نانی نکالیا تھا، یہ عبید اللہ بن میمون قد اح 322 ھ میں فوت ہوگیا۔ اس کا بوتا ''المعز'' مصر پر غالب آ گیا یہاں عبید بین کی حکومت تقریبًا دوصد بیاں قائم رہی یہاں تک کہ بطل اسلام صلاح الدین ایو بی نے 564 ھ میں اس کا خاتمہ کیا وہاں سے ان عبید بین کے نشانات مطا دیا ورانلہ تعالیٰ نے ان کی بہت ی خرابیوں سے مسلمانوں کوسکون بخشا۔

ا درُوز

ان باطلوں میں ہے ایک جماعت دروز بھی ہے بیلوگ باطلوں کے ان مبلغین میں سے ایک آ دمی کی طرف منسوب ہیں جو ''الحاکم عبیدی'' کی الوہیت کے قائل تھے، اس آ دمی کو درزی کہا جاتا تھا، بیدرزی فاری الاصل تھا اس کا نام محمد بن اساعیل تھا۔ 408 ھیں بیم مقرآ یا اور اس ''الحاکم'' کی اجازت ہے اس کی خدمت میں حاضر ہوا، بیر پہلا آ دمی تھا جس نے اس مجنون الحاکم کی الوہیت کا اعلان کیا۔ اس جرم کو ثابت کرنے کے لیے اس کے ساتھ ایک اور فاری آ دمی بھی شریک ہوگیا جے حزہ بن علی بن احمد کہا جاتا تھا (ایران کے شہر) زوزن کا رہنے والا تھا اون کے بستر تیار کرتا تھا، پھر مقرآ یا اور بی بھی ''الحاکم'' ہے ملا۔

درزی نے اس تباہ کن بنیاد کا اعلان اس وقت شروع کیا جب اس نے ایک الی کماب کھی جس میں باطنی عقا کد سمود ہے اور اس میں اس الحاکم کی الوہیت کا اعلان کیا اور اسے قاھرہ میں دو جامع از ہڑ' ® میں پڑھ کرسنایا، اس سے لوگوں میں شور وشغب پیدا ہوگیا، انھوں نے اسے تل کردینا چاہا تو بید مصر سے بھاگ لکلا اور لبنان کے پہاڑوں میں جاکر پناہ کی جہال سے اس نے اسینے موقف ونظریہ کی تبلیغ شروع کی حتی کہ 410 ھیں بیمر گیا۔

<sup>🛈</sup> قاہرہ کی بیالیے مشہور مسجد تھی جے 984ء میں معز الدین نے تقمیر کروایا ،علوم وفنون کا بھی مرکز رہی ، پھر 1936ء میں میہیں ازھر مونیورٹی قائم ہوئی۔(المنجد:39).

اسلام سے خارج کھفرتے

وروز نے لبنان ، بانیاس اور اس جبل حوران کی چوٹیوں کو اپنامسکن بنایا جسے جبل دروز بھی کہا

جاتا ہے۔ نُفیریہ

باطنی فرقد کی ایک جماعت نصیریہ بھی ہے فرانسیسیوں نے انہیں' علویین' کا نام دیا ہے۔ یہاصل میں ایک آ دمی سے منسوب ہیں جسے تحد بن نصیر کہا جاتا تھا یہ بنی نمیر کے غلاموں اوراس حسن عسری کے گردجع ہونے والوں میں سے تھا جسے اثناعشری شیعہ اپنا گیار ھواں امام گردانتے ہیں۔

جب260 ھ میں عسکری فوت ہوااوراس کی کوئی اولا دنہ تھی۔جیسا کہ اس کے بھائی جعفرنے اس کی گواہی دی ہے تو محمر بن نصیرنے ایک حیلہ کیا ، چنا نچہ اس نے حسن عسکری کے شیعہ کے لیے دعلوی کرتے ہوئے کہا : یقینا حسن کا ایک لڑکا محمد تھا امامت اس کی طرف منتقل ہوگئ ہے اور وہ اپنے والد کے گھر کی سرنگ میں جھپ گیا ہے اور وہی محمد می منتظر ہے عنقریب واپس آئے گا اور زمین کواس طرح عدل وانصاف سے بھروے گا جس طرح کہ وہ ظلم سے بھری ہوگی۔

پھراس محمد بن نصیر نے دعوی کیا کہ وہ خود ہی محمد ی منتظر کا درواز ہ ہے لیکن حسن عسکری کے شیعہ نے ابن نصیر کے اس قول کی کہ وہ محمد ی منتظر کا درواز ہ ہے، نصدیت نہ کی اگر چہ انھوں نے اپنے نہ بہب کو باقی رکھنے کا حیلہ کرتے ہوئے سرنگ میں چھپنے والے اس لڑکے کے وجود پر موافقت کی۔

پھران شیعہ نے ایک ایسے آدمی کا انتخاب کیا جو حسن عسکری کے دروازے پرتیل بیچنا تھا اور اس کے بارہ میں دعوی کیا کہ یہی محدی کا دروازہ ہے پس محمد بن نصیران کے پاس سے بھا گ گیا اور فرقہ نصیر بیکی بنیا در کھی۔

اس نے اپنے اصول سبائیت ، خطابیت ، مجوسیت ، عیسائیت ادرا ثناعشری شیعہ جیسے فرقوں سے

<sup>۞</sup> بضم النون مصغرا\_ (المنجد 710).

 $\int \widetilde{\Pi} \widetilde{\Pi}$ 

اسلام سے خارج کچھ فرتے

اخذ کئے۔اس نے عقیدہ قائم کیا کہ آسان وزمین کا الاعلی بن ابی طالب ہے وہ تناسخ ارواح کا بھی قائل ہو گیا اور مجوسیوں وعیسائیوں کی عیدوں کو [پھرسے ] زندہ کر دیا، یے فرقہ دریائے عاص کے مغرب میں واقع شام کے شہروں میں مقیم ہے۔



### قاديانيه يااحديه

یفرقد نے دورکا ہے، اعتقاد کے پختہ تعلقات اسے باطنی فرقہ اساعیلی کے ساتھ جوڑتے ہیں،

یوگ ایک آ دی ہے منسوب ہیں جے غلام احمد بن غلام مرتضی بن عطامحمہ قادیا نی کہاجا تا ہے۔

یے غلام احمد ہندوستانی پنجاب کی ایک بستی قادیان میں 1939ء یا 1940ء کو ایک ایسے خاندان

میں پیدا ہوا جے بھی مغل اور بھی فاری کہا جاتا ہے اور بھی کہا جاتا ہے کہوہ مغل ہے نہ فاری ۔

یہ خاندان ہند پر قابض اگر بزول سے دوئی اور ان کی خدمت کرنے میں مشہور تھا اس غلام احمد کا باپ اگر بز کے ایجنٹوں اور دلالوں میں سے تھا، اس کے جیٹے نے خود بتایا کہ اس کا باپ بیضہ [اگریز] کے خلاف آگریز کی صف میں کھڑا و بھت اور اس سے منقول ہے کہ اس نے اگریز کی اس وقت مدد کی جب 1857ء میں ہندو اس کے خلاف بھڑک اٹھے اور اس نے اگریز کی باس وقت مدد کی جب 1857ء میں ہندو اس کے خلاف بھڑک اٹھے اور اس نے اگریز کو بچپاس فوجی اور بچپاس گھوڑ سے بیش کیے تا کہ اس کے خلاف بھڑک اٹھے اور اس نے اگریز کو بچپاس فوجی اور بچپاس گھوڑ سے بیش کیے تا کہ اس کے خلاف بھڑک اٹھے اور اس نے اگریز کو بچپاس فوجی اور بچپاس گھوڑ سے بیش کیے تا کہ اس کے خلاف بھڑک اٹھے اور اس نے اگریز کو بچپاس فوجی اور بچپاس گھوڑ سے بیش کیے تا کہ اگریز ان کے ذریعے سے کہا ہے جا کہ مطرف ہندوؤں سے جنگ کرے۔

ر ہاغلام احمد تو اس نے اپنی جوانی کا آغاز تھوڑی ہی فارس اور پچھ صرف ونحو پڑھنے سے کیا اس طرح اس نے تھوڑی سی طب بھی پڑھی لیکن اس کی وہ امراض جواسے بچپن سے لاحق ہوگئی تھیں پڑھائی جاری رکھنے ہیں حائل ہوگئیں۔

یا لکوٹ منتقلی: اس کی جوانی کے آغاز ہیں اس کے خاندان نے اس سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے داوا کی اس پنشن میں سے ایک معقول رقم وصول کرنے جائے جوانگریز نے اس کی ولا لی اور اس کجنٹی کے صلہ میں اس کے لیے مقرر کی تھی ، یہ گیا اور اس کے ساتھ اس کا دوست امام دین بھی تھا رقم وصول کر لینے کے بعد اس امام دین نے قادیان سے باہر چند لطف اندوز گھڑیاں گزارنے کی ترغیب دی ، غلام احمد مان گیا اور جلد ہی انھوں نے وہ پنشن اڑادی۔ جب ان کا مال ختم ہوگیا تو

- قاديانيه يااحمير - المسلم -

اس کا ساتھی اسے چھوڑ کروفو چکر ہوگیا ،غلام احمد گھرسے بھا گئے پر مجبور ہوگیا اور سیالکوٹ کارخ کیا جواس وقت مغربی پاکستان کے صوبہ پنجاب کا ایک شہرہے۔

اور سیالکوٹ میں اپنے روز گار کی طرف مجبور ہوا تو بچہریوں کے سامنے بیٹھنے لگا، تا کہ لوگوں کے لیے اشام اور و شیقے وغیرہ لکھے جس کے موض اسے تھوڑی می مزدوری ملتی جو ماہانہ 15 روپ کے برابرتھی۔اور بیہ 1864 م کی بات ہے۔

سالکوٹ بین اس کی اقامت کے ایام بین انگریزی کی تذریس کے لیے رات کا ایک سکول کھولا گیا، غلام احمد اس بین داخل ہوگیا یہاں اس نے بقول خود ایک یا دو کتابیں پڑھیں پھر دکالت کے امتحان بین شریک ہوا۔ لیکن فیل ہوگیا پھر چارسال بعد سیالکوٹ بین اپنی مصر وفیات ترک کرک استحان بین شریک ہوا ان عدالتوں اور پچہر یوں بین کام کرنے لگا جہاں اس کا باپ کام کرتا تھا۔
اس وقت سے بیاسلام کا مطالعہ کرنے لگا اور دعوی کیا کہ وہ عنقریب ایک کتاب بنام دی بیان احمد بین تالیف کرے گا تا کہ اس بین اسلام [کی حقانیت] پر شہوت پیش کرے اس وقت سے سے اسے شہرت کی ۔

حکیم نورالدین بھیروی: سیالکوٹ میں غلام احمد کی اقامت کے دوران منحرف ہونے والوں میں سے ایک آ دی جس کا نام نوردین بھیروی تھا اس سے ملا۔ بینوردین بھیروی تھا 1841ء میں سے ایک آ دی جس کا نام نوردین بھیروی تھا اس سے ملا۔ بینوردین بھی ورجے، میں پیدا کوشلع شاہ پورجوا ہم منر بی پاکستان کے صوبہ پنجاب میں سرگودھا کے نام سے مشہور ہے، میں پیدا ہوا۔ فارسی پڑھی اور ابتدائی عربی کیسی اور 1858ء میں راولپنڈی کے ایک سرکاری سکول میں ہیڈ ماسٹر مقرر ہوا، چارسال بہیں گزارے، پھر بید استاد فارسی لگ گیا، پھرا یک پرائمری سکول میں ہیڈ ماسٹر مقرر ہوا، چارسال بہیں گزارے، پھر بید نوکری چھوڑ دی اور پڑھنے لگ گیا، رامپور سے کھنوگیا اور وہاں طبیب لکھنو تھیم علی حسین سے طب فتہ یم کی تعلیم حاصل کی اس کے ہاں دوسال تھہر نے کے بعد 1285 ھیں جاز کا سفر کیا۔

مدینه منوره میں اس کی ملا قات شیخ رحمت الله مندی اور شیخ عبدالغنی مجد دی ہے ہوئی ، پھراپنے

قاديانيه يااحمه بي 👤 🗕

ملک دالیس آگیا، جہاں اس کی بحثیں اور مناظر مے مشہور ہوگئے اور جنو بی تشمیر کے صوبہ جموں میں بطور خطیب خاص اس کی تقرری ہوئی، پھر 1892ء میں اس نوکری کو بھی خیر باد کہد دیا۔

جموں میں اپنی اقامت کے دوران اس نے غلام احمد کی خبرسی توان کے درمیان پختہ دوتی قائم ہوگئی، پھر جب غلام احمد نے''براھین احمد بی' کی تالیف شروع کی تو نور دین نے ایک کتاب بنام ''تصدیق براھین احمد بی' لکھی۔

پھراس نور دین نے غلام احمد کو دعوی نبوت پراکسایا، چنانچہاس نے کتاب''سیرت المحمدی'' کے 99 صفحہ یر ذکر کیا:

''اس وقت حکیم نے کہا اگر بیآ دی، لینی غلام احد دعوٰی کر دے کہ وہ صاحب شریعت نبی ہے اوراس نے شریعتِ قرآن کومنسوخ کر دیا ہے تو میں اس کی بات کا اٹکار نہ کروں''

اور جب بیفلام احمد قادیان منتقل ہوا تو بیچکیم بھی اس ہے آ ملا اور بظاہر غلام احمد کا سب سے بڑا پیروکار بن گیا۔

غلام احمد نے پہلے بیدعوٰی کیا کہ وہ مجدد ہے، پھرلوگوں کے سامنے ظاہر کیا کہ وہ محدی منتظر ہے پھرنور دین نے اسے مشورہ دیا کہ وہ سیج موعود ہونے کا دعوٰی کرے تو غلام احمد نے 1891ء میں مسیح موعود ہونے کا دعوٰی کر دیا۔ وہ لکھتا ہے:

''میں اس طرح مبعوث کیا گیا ہوں جس طرح موٹی کلیم اللہ کے بعد وہ آ دی، یعنی میج مبعوث کیا گیا تھا، جب کلیم ثانی محمد رسول اللہ ﷺ آ گئے تو ضروری ہوگیا کہ اس نبی کے بعد جو اپنے تصرفات کے اعتبارے [موٹی ]کلیم کی طرح ہوں آ دمی آئے جو تثلیل سیح کی قوت، طبیعت اور خاصیت کا وارث ہواور اس کا نزول اس مدت کے قریب قریب ہو جوکلیم اول اور سی تالیلا کے درمیان تھی ، یعنی چودھویں صدی ہجری۔

پھروہ کہتا ہے:

'' حضرت منتج کے ساتھ میری ایک مشابہت ہے اس فطرتی مشابہت کی بنا پر ہی اس عاجز کو سیج

قاديانيه يااحمه يه 🚤 🚺 🚤

ے نام کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہے تا کہ وہ سلببی عقیدے [کی دیوار]کوگرا کر برابر کر دے، میں صلیب کوتو ڑنے اور خزیر کوتل کرنے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں جمقیق میں ان فرشتوں کے ہمراہ آیا ہوں جو میرے دائیں بائیں تھے۔''

نوردین نے اس کے لیے بیہ حیلہ تراشا۔ جیسا کہ غلام احمد نے کتاب ازالد کہ ادھام میں خود صراحت کی ہے کہ وہ ومثق جہاں عیسی علینا اتریں گے اس سے مراد وہ مشہور ومثق نہیں بلکہ ومثق سے مرادوہ بستی ہے جہاں پزیدی طبیعت کے لوگ رہتے ہوں اور لفظ ومثق میں استعارہ ہے۔ پھروہ کہتا ہے:

"فینانستی قادیان دشق سے مشاہہ ہے جھے اللہ تعالی نے ایک عظیم کام کی خاطراس دمش،
لینی قادیان کے مشرقی جانب اس مجد کے مینار بیضاء کے پاس اتارا ہے جس میں داخل ہونے
والا پرامن ہوجاتا ہے۔ "اس سے مرادوہ مجد ہے جواس نے قادیان میں تغییر کروائی تا کہ اسلام
سے مرتد اس کے پیرو کار مجد حرام سے اس کا مقابلہ کرتے ہوئے اس مجد کا حج کرنے جائیں اور
اس کے پاس ایک سفید مینار بھی بنایا تا کہ لوگوں کو دھوکا دے سکے کہ بیدوہی مینار ہے جس پر میچ ،
لینی وہ خود اترے گا۔

#### إ مرزاغلام احمد كا دعوائے نبوت

مرزا غلام احمد نے اپنے گمراہ پیروکاروں میں سے ایک کوقا دیان میں اپنی مجد کا امام مقرر کیا جس کا نام عبد الکریم تھا بیعبد الکریم مرزا کے دوباز وؤں میں سے ایک تھا جبکہ دوسرا باز و تکیم نور دین تھا جیسا کہ خود مرزانے اس کی صراحت کی ہے:

1910ء میں عبدالکریم نے ایک خطبہ جعد دیا جبکہ مرزا بھی وہاں موجود تھا اس خطبہ میں اس نے کہا: مرزاغلام احمداللّٰد کی طرف سے مبعوث ہے اور اس پرایمان لا تا واجب ہے جو آ دمی انہیاء پرایمان لا تا ہے اور اس پرایمان نہیں لا تا تو وہ رسولوں کے درمیان فرق کرتا ہے اور مومنوں کے وصف کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد: تاديانيه يااحميه

''ہم اس کے رسولوں کو ایک و دسرے سے جدانہیں کرتے۔'' کی مخالفت کرتا ہے اس خطبہ نے مرزا کے پیروکاروں کے مابین ایک بحث اور جھٹڑا کھڑا کر دیا جواس کے مجد د، محد کی معبود اور مسیح موعود ہونے کے قائل دمعتقد تھے۔ جب انھوں نے اس [عبدالکریم] کی بات کونہ مانا تو اس نے اگلے جمہ کوایک اور خطبہ دیا اور مرزا کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا:

''میرااعتقاد ہے کہ آپ نی اور رسول ہیں، پس اگر میں غلطی پر ہوں تو مجھے تعبیہ سیجیے، جب لوگ نماز سے فارغ ہوئے اور مرزانے بھی گھر جانا چاہا تو عبدالکریم نے اسے روک لیا، تب غلام احمہ نے کہا:''میں اس کا مُقرّ ہوں اور اس کا دعوٰ ی کرتا ہوں۔''

پھروہ اپنے گھر آ گیا تو عبدالکریم اور بعض لوگوں کے مامین جھٹرا ہوگیا اوران کی آ وازیں بلند ہوگئیں، تب مرزاا پنے گھر سے نکلااور کہا:''اے ایمان والو!اپنی آ وازین نبی کی آ واز سے اونچی مت کرو۔'' اس وقت وہ اپنے فخر میں بڑھنے لگا اور لوگوں سے مطالبہ کرنے لگا کہ اس پر بحثیت نبی اور رسول لازمی ایمان لایا جائے اور 1902ء میں اس نے ایک رسالہ بنام'' تخفۃ الندوہ'' تالیف کیا

اس میں وہ کہتاہے:

رد بی جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ ذکر کیا کہ یہ کلام جو میں پڑھتا ہوں قطعی اور یقینی طور پر تو رات اور تر آن کی طرح کلام اللہ ہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء میں سے ایک ظلی اور بروزی نبی ہوں، ہر مسلمان پر دینی امور میں میری اطاعت واجب ہے، ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اس بات پر ایمان لائے کہ میں میسے موعود ہوں، جس آ دی کو میر اپیغام بہنے جائے، پھر مجھے کم اور فیصل بات پر ایمان نہ لائے کہ میں ہی مسیح موعود ہوں اور نہ ہی ہے بات مانے کہ جو و کی میں بی مسیح موعود ہوں اور نہ ہی ہے بات مانے کہ جو و کی مجھے پر آتی ہے من جانب اللہ ہے تو وہ [ابنا] ذمہ دار ہے اور آسان میں اس سے حساب لیا جائے گاگر جہوہ مسلمان ہی ہو کیونکہ اس نے وہ کام چھوڑ دیا جو اس پر فرض تھا۔''

يبال تك كدوه كهتاب:

''یقیناً اللہ تعالی نے میری تصدیق کے لیے آئی آسانی نشانیاں نازل کی ہیں جودی ہزار سے زیادہ ہیں اور یقیناً قرآن ورسول نے میری گواہی دی ہے اور انبیاء کرام میری بعثت کے زمانہ کی تعیین کر گئے ....الی آخر البکواسات.

قاديانيه يااحميه

پھراس نے دعوٰی کیا کہ وہ جہاد جواسلام نے جاری کیا تھامنسوخ ہوگیا اور ہرمسلمان پرلازم ہے کہ وہ انگریز سے صلح رکھے ، اس بارے میں اس نے ایک کتاب بھی کہھی جس کا نام تریاق القلوب رکھا۔اس کے صفحہ 15 بروہ لکھتا ہے :

'' میں نے اپنی اکثر عمر انگریزی حکومت کی تائید واعانت میں گزاری ، میں نے جہاد کی ممانعت اور اولوالا مر ، لینی انگریزی حکومت کے وجوب پراتی کتابیں اعلانات اور اشتہارات و پہفلٹ کھے کہ اگر وہ جمع کئے جائیں تو بچاس الماریاں بھر جائیں، یہتمام کتب عربی مما لک مصر وشام اور ترکی میں پھیلا دی گئیں اس سے میر امقصد ہمیشہ بیر ہا کہ مسلمان اس حکومت سے مخلص ہوجا ئیں اور ان کے دلوں سے سفاک محدی اور بدکر داریج کے واقعات اور وہ احکام ممادیے جائیں جوان میں جہاد کا جذبہ ابھارتے ہیں اور بوقو فوں کے دلوں کو خراب کرتے ہیں۔ ایک خط جواس نے صوبے کے نائب حاکم کو کھا اس میں وہ کہتا ہے:

'' میں بجین ہی سے جبکہ اس وقت میں ساٹھ کے پیٹے میں ہوں اپنی زبان وقلم سے کوشش کرر ہا ہوں کہ مسلمانوں کے دلوں کوانگریزی حکومت کے لیے اخلاص وخیرخواہی اوراس سے زی کا برتا و کرنے کی طرف پھیرلوں اور جہاد کے اس جذبہ کوختم کر دوں جے پعض جاہل اپنائے ہوئے ہیں اور وہ انہیں اس حکومت کے لیے اخلاص سے روکے ہوئے ہے۔

اس دعوت کی کامیا بی سے لیے حکومت انگریز نے پوری قوت صرف کر دی اور اس دعوت کا پرچار کرنے والوں پراعلی عہدوں اور بے پایاں اموال کے دہانے کھول دیے۔

بیمرزاا پنی اس دعوت میں لگار ہا یہاں تک کہ اسے ان دائمی امراض نے لاغر کر دیا جو بچین سے لائق تقیس اور 1908ء میں بیدوبائی ہمینہ میں مبتلا ہو گیا۔ بیلا ہور میں تھا اور و ہیں 26 مئی 1908ء کو ہیت الخلا میں مرگیا، اس کی لاش قادیان لے جائی گئی جہاں اسے اس مقبرہ میں دفن کیا گیا جس کا نام اس نے ''مقبرہ جنت''رکھا تھا۔ اس کی گمراہ کن دعوت کے لیے تکیم نور دین اس کا خلیفہ بنا۔



# بهائيت

اس فرقہ باطنیہ کی ایک شاخ بہائیت بھی ہے اس کا اصلی نام بابیت ہے اور بیر محمطی شیرازی نامی ایک آدی کی طرف نسبت ہے جو 1830ء کوایران میں پیدا ہوا۔ بیآ دمی اثناعشری شیعہ میں نامی ایک وہ اپنے ند جب سے اساعیلی ند جب کو بھی ملانے لگا اورفلنی تحقیقات میں مشغول ہو گیا، پھر اس نے لوگوں کے سامنے یہ نظریہ پیش کیا کہ وہ ہی اکیلا پوشیدہ امام کے علم کے ساتھ بولنے والا ہے اور وہ می اس کی طرف (باب یعنی) دروازہ ہے اس لیے جاس کی جماعت بابیہ کنام سے مشہور ہوئی۔ پھر اس نے دعویٰ کیا کہ یقیناً وہی مہدی منتظر ہے، پھر دعویٰ کیا کہ اللہ تعالی نے اس میں حلول کیا ہے اور اس کے ذریعے اللہ تعالی آئی تخلوق کے لیے ظاہر ہوتا ہے اور وہ می آخری اس میں حلول کیا ہے اور اس کی خراس کے ذریعے اللہ تعالی اپنی تخلوق کے لیے ظاہر ہوتا ہے اور وہ می آخری طرح موئی علیہ کی اور موئی (مینائل) کی اظہار کا راستہ ہے۔ تو یہ ایک نئی سوج تھی ، یعنی عیمی نالیا تھی طرح موئی علیہ کی طرح موئی علیا کی کا میں زمین کی طرف واپس آنا۔

پھراس نے آخرت پرایمان نہ لانے کا اعلان کیا اور جنت و دوزخ کا انکار کیا اور کہا: یہ تونئ روحانی زندگی کے رموز ہیں اور پھر برہمنوں اور بدھ متوں کے طریقہ پرچل پڑا، پھراس نے کہا کہ وہی تمام انبیاء ورسل کا حقیقی نمائندہ ہے۔ چنانچہ وہ نوح ہے جس روز نوح بالیکا مبعوث ہوئے اور وہ موئی ہے جس روز وہ مبعوث ہوئے اور وہ عیسی ہے جس روز وہ مبعوث ہوئے اور وہ محمد بالیکی ہے ہے جس روز آپ مبعوث ہوئے۔ پھراس نے خیال کیا کہ وہ یہودیت اور اسلام کو [ایک ہی دین میں] اکٹھا کر رہا ہے اور ان کے مابین کوئی فرق نہیں۔ پھراس نے حلول کاعقیدہ ®اختیار کیا ، لینی اللہ تعالی اس میں از پڑاہے ، اور بالآخراس نے حمد بالیکیا کے خاتم انہیں ہونے کا انکار کردیا۔

اس کے بعداس نے وین کے قطعی طور پر ثابت بہت سے اسلامی احکام کا انکار کیا۔ چنانچہ

<sup>🛈</sup> عقیده حلول کابید کر مرر تکرار" بلاطائل "معلوم ہوتا ہے۔

بهائيت

عورت ومرد کووراشت وغیرہ بیں برابر [حصددار] تھبرایا، پھر''البیان' نامی ایک کتاب تالیف کی اور کہا بیقر آن کی طرح ہے۔ 1850ء بیں اسے گولی مار دی گئ جبکداس کی عرتمیں سال سے زیادہ نہونے یا کی تھی۔

پیردکاروں میں سے اس کے دووز پر تھے، ایک کانام'' صبح اول' اور دوسر ہے کانام'' بہاءاللہ'' تھا۔ حکومت نے ان دونوں کو ملک فارس سے جلا وطن کر دیا۔ صبح اول قبرص چلا گیا جبکہ دوسرااندرین میں جابسا۔ صبح اول نے بابید دعوت میں مشمرر ہنے کی کوشش کی اوراس کے پیروکارکم ہوگئے۔ رہا بہاءتواس کے پیروکارزیادہ ہوگئے اور ند ہب کواس سے منسوب کرتے ہوئے بہائیت کہا گیا۔ بہاء نے بھی اپنے اندرالہ کے حلول کا دعویٰ کیا اور کہا مرزاعلی کا وجوداس کے لیے تمہید و مقدمہ تھا۔

جب صبح اول اور بہاء کے بیروکاروں کے درمیان جھٹڑ اشدت اختیار کر گیا تو حکومت عثانیہ نے بہاء کوعکا® کی طرف جلاوطن کر دیا، وہاں اس نے ایک کتاب کھی اس کانام بھی'' البیان'،ی رکھا اور کہا کہ بیقر آن کا بدل ہے اور ایک دوسری کتاب کھی جس کانام'' کتاب اقدس''رکھا اور کہا بیاس کی طرف وی کی گئی ہے۔

جس چیز کی طرف وہ دعوت دیتا تھااس کا نام'' دین جدید'' رکھا جواسلام نہیں تھا، وہ ایسادین تھا جو تمام ادیان ،سب جنسوں اور پورے عالم کو جمع کرتا تھا، وہ خطوط جن کے ذریعے وہ حکام اور بادشا ہوں سے خط کتابت کرتا تھاان کا نام سورتیں رکھتا تھا۔

پھراس نے تمام اسلامی قیود و حدودختم کرنے کا کہا اور انسانوں کے ماہین، خواہ ان کے ادبیان، رنگ اور نسلیس مختلف ہی ہوں، مساوات کولازم تھہرایا۔تعدد زوجات سے منع کر دیا اور پوقت ضرورت صرف دو ہویوں کو جمع کرنا جائز رکھا۔ نماز کی جماعت کومنسوخ کر دیا، ماسولی جناز ول ایک نماز کے ان کے ماسولی نماز صرف اسلیح ہوگی۔

بفتح العين والكاف مشدده، فلطين كايك شركانام (القاموس)

\_\_\_\_\_

خانهٔ کعبه کی طرف منه کرناختم کردیااورلازم کیا کیقبله و ہیں ہوگا جہاں بہاء ہوگا ،اسلام کی تمام محر مات کوجائز قرار دیا۔

وہ اپنی گمراہی میں متمرر ہاتا آ ککہ 16 مئی 1882 ءکومر گیا ،اس کے بعداس کا بیٹا جوعبدالبہاء کے لقب ہے مشہورتھا ،اس کا خلیفہ بنا۔

### إعقائد بإطنيه

یے فرقے بے شاروہمی دائروں میں گھومتے ہیں اور حقیقت میں ان سب کا تعلق اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کے اساء حنی اور اعلیٰ صفات کے انکار سے ہے، بھی آل بیت سے تعاون اور بھی تجدید کے دعویٰ کے پس پر دہ انبیاء کی شریعتوں کی تحریف بھی ان کا کام ہے۔ اپنی من گھڑت اصادیث اور تحریف کردہ یا تاویل کردہ نصوص کو انھوں نے اپنا آلہ بنایا، ان کی عام تاویلات مجوسیوں کے اصول اور ارسطوجیسے فلاسفہ کے بعض نظریات پرمنی ہیں۔

ان میں سے بہت سے لوگ علی الاعلان کہتے ہیں کہ آسانوں اور زمین کے خالق حضرت علی ہیں اور وہ کہتے ہیں حداث میں اس کے خالق حضرت علی ہیں اور وہ کہتے ہیں حضرت علی انسانی صورت میں اس لیے ظاہر ہوئے تا کہ اپنی مخلوق اور بندوں کو مانوس کرلیں، پھروہ انھیں پہچان لیں اور ان کی عبادت کریں۔ ان میں سے بعض نے سے اشعار پڑھے ہے۔

''میں گواہی دیتا ہوں کہ کنپٹیوں سے شخجاور فربہ پیٹ والے شیر [ بیغیٰ حضرت علی ] کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور اس پرمحمد صادق امین کے علاوہ اور کوئی حجاب و پر دہ نہیں، پھراس کی طرف مضبوط اور قوت والے سلمان کے سواکسی کا کوئی راستہ نہیں۔''

اور بعض کہتے ہیں ابلیبوں کا ابلیس نعوذ باللہ عمر بن خطاب ہے جو فارس و مجوس کورسوا کرنے والا ہے، اس کے بعد ابلیسیت کے مرتبہ میں ابو بکر کا اور پھرعثان ڈھاٹھ؛ کا مقام ومرتبہ ہے۔ اپنے عقائد کے اثبات میں ان کے ہاں الحاد، بے دینی اور کلام اللہ و کلام الرسول کے معانی میں تحریف کی کوئی حدمقر زمیں۔ ان کے اکثر کہتے ہیں:

''پانچ نمازوں کامعنی ان کے اسرار کی یا پانچ اساء کی معرفت ہے اور وہ علی جسن جسین مجسن اور فاطمہ ہیں، فرضی روزہ سے مرادان کے اسرار کو چھپانا ہے یا اس سے مراد تیس مردیا تیس عور تیں ہیں جنسیں وہ اپنی کتب میں شار کرتے ہیں۔ جج بیت اللّٰد کا مقصد ان کے شیوخ کی زیارت ہے۔ اور ان میں سے بعض لوگ' 'نَبَّتُ یَدا اَبِی لَهَبِ'' کی تفییر میں کہتے ہیں کہ ہاتھوں سے مراد ابو بر وعمر ہیں، ان سب نے زنا، شرب شراب اور فواحش کا ارتکاب جائز رکھا ہے: جبیبا کہ ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ انبیاء کرام (نعوذ باللہ) حکومت کے طالب ہوتے ہیں، پھران میں میں سے بعض نے اس کے حصول میں اچھا انداز اپنایا اور بعض نے براحتیٰ کہ وہ قبل کر دیے گئے، وہ حضرت موئی اور محمد علیہ ہیں اور پہلی قسم میں شار کرتے ہیں جبہ عیسیٰ علیہ کو دوسری قسم سے گردانتے ہیں۔

اساعیلیہ کے ایک ببلغ ابومنصور یمانی نے اپنی کتاب 'البیان لمباحث الاخوان' میں ان کے فد بہب کی بہت ی با تیں ذکر کی ہیں، ایسے بی موجودہ مبلغین میں سے ایک اہم آدمی جس کا نام مصطفیٰ عالب ہے اوروہ ایشیائی شاہ مجلس اور مجلس تحقیقات اساعیلیہ کارکن ہے، شام کے شہر سلمیہ کا مستخفیٰ عالب ہے اوروہ ایشیائی شاہ مجلس اور مجلس تحقیقات اساعیلیہ کارکن ہے، شام کے شہر سلمیہ کا دیا ہے وہ اس میں اپنے فد مہیں اپنے مقد مہیں اپنے اس کتاب کے مقد مہیں اپنے فد ہب کا خلاصہ کھا ہے۔ وہ اس میں کھتا ہے:

"جب الله تعالی جہاں سے اوپر ہے اور وہ غیر محدود ہے تو اس کے لیے ممکن نہیں کہ وہ براہ راست اس جہان کو پیدا کر سکے ورنہ وہ اس کے ساتھ اتصال پر مجبور ہوگا ، حالا نکہ وہ اس سے بہت دور ہے ، اس کے مقام تک نیخ نہیں آسکتا اور جب وہ اکیلا ہے تو اس سے گی جہاں دجود میں نہیں آسکتا ، اللہ تعالی اس جہان کو پیدا ہی نہیں کرسکتا کیونکہ پیدا کرنا ایک کام ہے یا ایس چیز کو وجود میں لا نا ہے جومعدوم تھی ، پیاللہ تعالی کی ذات میں تغیر کو مستزم ہے اور اللہ تعالی کی ذات میں تغیر نہیں آسکتا ، اس لیے بینظر بیدو مختلف امور کو بیان کرتا ہے : ایک بید کہ اللہ تعالی اس جہان کے وجود کا سبب وعلت ہے ، دوسرا بید کہ اللہ تعالی جہاں سے اوپر ہے اور اس سے متصل ہوکرا سے پید آئیس کرسکتا۔"

\_ [122]

بمائنت

امام غزالی اپنی کتاب' فضائح الباطنیہ' میں لکھتے ہیں:' [فرقوں] کے مقالات نقل کرنے والے بلاتر دداس بات پر شفق ہیں کہ وہ باطنی دوا سے قدیم معبودوں کے قائل ہیں جن کے وجود کی نمانے کے لیات دوسرے کے وجود کی نمانے کے لیات خرور ہے کہ ان میں سے ایک دوسرے کے وجود کے اسے کے لیات اس سے ایک دوسرے کے وجود کے لیات کے لیات اس سے ایک دوسرے کے وجود کے لیات کے لیات وسب ہے۔علت کا نام' السابق' ہے اور معلول کا نام' التا کی' پیچھے آنے والا ہے اور سابق نے بذات خور نہیں بلکہ تالی کے واسطے سے جہان کو پیدا کیا۔ پہلے کو عقل اور دوسرے کو نفس بھی کہا جا تا ہے۔''

ر ہانبوتوں کے بارے میں ان کا اعتقاد تو وہ فلاسفہ کے اعتقاد سے قریب ہے اور وہ یہ ہے کہ نبی ایسے فض سے عبارت ہے جس پر''سابق'' کی طرف سے'' تا گی'' کے واسطہ سے ایک الی صاف و پاک قوت بہ پڑے جواس کام کے لیے تیار ہو کنفس کلیہ کے ساتھ اتصال کے وقت اس میں موجود تمام جزئیات کو حاصل کر لے جیسا کہ بسااوقات بیصورت حال بعض نفوس زکیہ کے لیے خواب میں پیش آ جاتی ہے حتی کہ وہ در پیش حالات سے مستقبل کا مشاہدہ کر لیتے ہیں۔
ان کا بیعقیدہ بھی ہے کہ جبریل اس نبی پر بہنے والی عقل سے عبارت ہے نہ کہ وہ کوئی ذات ہے جواویر سے آتی ہے۔

رہاان کے ہاں قرآن تو وہ محمد مُن النظم کی ان معلومات کے بیان سے عبارت ہے جوآپ پراس عقل سے بہتی تھیں جو جریل کے نام سے مراد ہے اور مجاز آاس کا نام کلام اللّٰدر کھاجا تا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم مُن النظم پر بہنے والی بیقدی قوت اپنے پہلے نزول میں کھل نہیں ہوتی جیسا کہ رحم میں نطفہ نو ماہ کے بعد کھل ہوتا ہے۔ پھراس قوت کی تحمیل بیہ ہے کہ وہ بولنے والے رسول

یے''اساس صامت''® کی طرف منتقل ہوجائے۔

انہوں نے کہا: ہر دور میں حق کو قائم کرنے والے ایک ایسے امام معصوم کا ہونا ضروری ہے جس کی طرف ظاہری امور کی تاویل اور قرآن کے اشکالات کے حل کے لیے رجوع کیا جائے۔ اور ربیہ لوگ متفق ہیں کہ بیامام معصومیت میں نبی کے برابر ہے، اور بولنے والے انبیاء سات ہیں اور اسکہ

اس کی وضاحت الگلصفحہ پرمتن میں آ رہی ہے۔

بھی سات ہیں،اس لیے جب ساتواں دور پوراہو جائے گاتو قیامت قائم ہو جائے گی اور نیادور شروع ہو جائے گا۔

سات ناطق اوران کی سات بنیادیں بیر ہیں:

آ دم ان کی بنیاد شیث، نوح ان کی بنیاد سام، ابراہیم ان کی بنیاد اساعیل، موک ان کی بنیاد پیشع عیسیٰ ان کی بنیاد پیشع عیسیٰ ان کی بنیاد شعون مجمدان کی بنیاد علی اور اساعیل جس سے اساعیلیہ منسوب ہیں، اس کی بنیاد قد اح الحکمة ، یعنی میمون یہودی تھا۔

ر ہے۔ امام تو وہ علی حسین علی زین العابدین جھر باقر ، جعفر صادق ، اساعیل بن جعفر اور جھر بن اساعیل بن جعفر اور جھر بن اساعیل ہیں۔ اکثر امور کا تعلق انھوں نے سات سے جوڑا ہے، چنا نچہ انھوں نے کہا جسم میں کام کرنے والی ، روکنے والی ، ہضم کرنے میں کام کرنے والی ، مقابلہ کرنے والی ، بڑھانے والی اور صورت بنانے والی ، اور جسم میں روحانی ، حساس ، خفیف اور باریک قو تیں بھی سات ہیں یعنی دیکھنے ، سنتے ، چھنے ، سوتھنے ، چھونے ، بولئے اور بحصنے کا قوت میں جھونے ، بولئے والی ، ورسیھنے کا قوت ۔

نیز انھوں نے کہا: اسلام کے ستون بھی سات ہیں، لینی نماز، روزہ، حج ، زکو ۃ ، جہاد، ولایت اور امامت۔اس لیے ایک قول کے مطابق ان اساعیلیوں کو'سبعیہ'' بھی کہاجا تا ہے۔

ان کا قول ہے : ہرنی کی شریعت کی ایک مت ہوتی ہے جب بیمدت ختم ہوجاتی ہے تو اللہ تعالی ایک اور نبی بھیجتے ہیں جواس کی شریعت کو منسوخ کر دیتا ہے۔ ہرنی کی شریعت کی مدت سات عمریں ہے اور بیسات صدیاں ہیں ،ان میں سے پہلا نبی ناطق ہوتا ہے اور مناطق کا معنی ہے کہ اس کی شریعت اپنے ماقبل کی شریعت کو منسوخ کرنے والی ہوتی ہے اور صامت کا معنی ہے کہ وہ اس آ شریعت اپر قائم ہوجس کی بنیاد کسی غیرنے رکھی ہو۔ ش

<sup>🛈</sup> يهال په بات قابل غور ہے:

<sup>&#</sup>x27;'اس کی شریعت اپنے ماقبل کی شریعت کومنسوخ کرنے والی ہوتی ہے'' حالانکداو پر مذکور ہے:''ان میں سے پہلا نبی ناطق ہوتا ہے، جب سے پہلا ہوتو اس کا ماقبل کون سا ہوا؟

\_\_\_\_\_\_ [ 124 ]

بیز انھوں نے کہا: ہر نبی کے لیے ایک سوس، یعنی اصل ہوتا ہے اور سوس نبی کی حیات میں اس کے علم کی طرف درواز ہ ہوتا ہے، اس کی وفات کے بعد اس کا وصی اور اپنے زمانے ہیں موجود لوگوں کے لیے امام ہوتا ہے۔ان کا خیال ہے کہ آ دم کے سوئن شیٹ طینا ہتھے اور بیدوسرے تھے۔ اس کے بعد والے [تیسرے] کوئتم ، یعنی پورا کرنے والا اور لاحق ، یعنی بعد میں آنے والا اور امام کہاجا تاہے۔

آ دم مَائِناً کے دور کی تکمیل سات سے ہوئی کیونکہ اوپر والے جہاں کی بیمیل سات ستاروں سے ہوتی ہے۔ایسے بی آ گے [بیدور چلنا آیا] یہاں تک کہ اللہ تعالی نے محمد مُلاَثِیْن کو بھیجاء آپ کے سوں حضرت علی ہیں، آپ کا دور جعفر بن محمد سے پورا ہو گیا کیونکہ دوسر ے امام حسن بن علی ہیں اور تیسر ہے حسین بن علی اور چو تھے علی بن حسین یا نچویں محمد بن علی اور چھیے جعفر بن محمد ہیں اس [سوس] سے مل کریہ سات پورے ہو گئے اور ان کی شریعت ناسخ ہوگئی ایسے ہی میہ معاملہ آخر تک

تھومتار ہےگا۔

الكارقيامت كے باره ميںسب باطنيكا قول الك بى ہے۔انھوں نے نصوص ميں آمده قيامت کی تاویل کی اور کہا بیامام کے ظہور اور زیانہ کو قائم کرنے والے کے قیام کی طرف اشارہ ہے۔ نیز انھوں نے کہا: بیشک قیامت کامعنی دور کافتم ہوجانا ہے، پھر انھوں نے جسموں کے دوبارہ اٹھنے اور جنت وجہنم کا انکار کر دیا اور کہا: معاد کامعنی ہر چیز کا اپنے اصل کی طرف لوٹ جانا ہے۔ انسان عالم روحانی اور عالم جسمانی ہے مرکب ہے، [عالم] جسمانی تو اس کاجسم ہے اور وہ حیار اخلاط، یعنی صفراء، سوداء، بلغم اورخون سے مرکب ہے، پس جسم تھل جاتا اور بھل جاتا ہے اور ان ا فلاط میں سے ہرایک اپنے اصل کی طرف لوٹ جاتا ہے، چنانچے صفراء آگ،سوداء ٹمی،خون، ہوا اور بلغم پانی بن جاتا ہے، یہی جسم کالوٹنا ہے۔رہا[عالم] روحانی اوروہ انسان کاعقل وادراک والا ننس ہے تو اگر وہ نیکیوں پر بیکٹی کر کے صاف ہوجائے ، شہوات سے دوررہ کرپاک ہوجائے اور راہنماائمہے حاصل کردہ علوم ومعارف کے ذریعے غذا حاصل کرلے تو وہ جسم کوچھوڑ کراس عالم

روحانی سے جاماتا ہے جس سے جدا ہوا تھا، پس وہ اس سے سعادت مند ہوجا تا ہےاور یہی اس کی جنت ہے۔ یہ ند بہب بے شک ہندوؤں اور بدھوؤں کے مذہب سے ماخوذ ہے، اس لیے یہ باطنی لوگ برہمنوں ادر بدھوؤں کی طرح تناسخ ارواح کے قول پر متنفق ہیں۔ انھوں نے مزدک ادر زردشت کے پیرد کاروں کی طرح ہر شے جائز قرار دے دی ، ہرمنوع کومباح اور ہرحرام کوحلال کر لیا میکن وہ اس بات ہے انکاری ہیں کہ بیان کا مذہب ہواوروہ ٹابت کرتے ہیں کہ احکام میں اس انداز برشرع کے تابع ہونا ضروری ہے جس کی تشریح ان کے امام کریں، یہی بات ان پرفرض ہے۔ یہاں تک کہ وہ علوم میں درجہ کمال تک پہنچ جائیں، پھراگر وہ امام کی طرف ہے امور کے حقائق کا احاطہ کرلیں ادران شرعی خواہر کے باطن پرمطلع ہوجائیں تو ان سے بیرحدود و قیودکھل جائیں گی اورا حکام ساقط ہو جائیں گے، کیونکہ ان کی نگاہ میں احکام کا مقصد دل کی تنبیہ ہے تا کہ وہ طلب علم کے لیے اٹھے جب وہ پیلم یا لے گا تو اس سے احکام ساقط ہو جائیں گے ان کی نگاہ میں ظاہری اعضاء کومکلّف بنانا اس آ دمی کے لیے ہے جوایئے جہل کی بنا پران گدھوں کی طرح ہے جن کی مشق مشقت کے کا موں ہے ہی ہوسکتی ہے، رہے ذہین اور علم والے تو ان کا درجہاس سے او نیجا ہے کہ وہ [کسی کام کے ] مکلّف بنائے جائیں ،اس لیےان سے احکانم ساقط ہوجاتے ہیں۔

اساعیلی گروہ کے رئیس آغاخان نے اپنے پیردکاروں سے نماز اورروزہ ساقط کردیے ہیں اور ان کے بدلے ان کے لیے بیرعبادت جاری کی کہوہ اساعیلیہ کے اماموں میں سے اڑتالیس اماموں کاذکر کریں، پھر آخر میں آغاخان کے نام کے ذکر کے وقت اس کو مجدہ کرلیا کریں۔

### ان فرقوں کی اسلام دشمنی

جیسا کہ شخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا: اس باطنی فرقہ کے اسلام اور الل اسلام سے دشمنی کے مشہور واقعات ہیں۔ جب انھیں غلبہ حاصل ہوتا ہے تو اہل اسلام کے خون بہاتے ہیں۔ چنانچہ جب انھیں بحرین میں حکومت ملی اور جب ریہ جج کے موقع پر مکہ تک رسائی

حاصل کر گئے تو حجاج کرام کوتل کیااورانھیں زمزم کے کنویں میں پھینک دیااور ج<sub>ر</sub> اسود کوا کھیڑلیا جیسا کہ پیچیے گزرا اورمسلمانوں کے علاء،مشائخ ، حکام اوراتنے فوجی مارے کہ جن کی تعدا د الله تعالى بى جانتا ہے۔

یہ ہمیشہ مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ ہوتے ہیں، چنانچے سلبسی جنگوں میں بیر عیسائیوں کے بوے مددگار تھے۔اس لیصلیبی عیسائی شامی ساحلوں پراٹھی کی طرف سے قابض ہوئے۔

اسلامی ممالک میں تا تاری بھی اٹھی کے تعاون سے داخل ہوئے ، چنانچ نصیر طوی ان کا برا جاسوس تھااور خلیفہ اس کے بارہ میں دھو کہ میں مبتلا تھا جوں ہی تا تاری بغداد میں داخل ہوئے نصیر طوی نے اٹھیں خلیفہوقت اور ہزاروں مسلمانوں کے قتل پر آمادہ کیا، ان کے گھر مسمار کر دیے، بچوں اورعورتوں کو بھی قتل کر دیا ، پھران کی [ ہاقی ماندہ ]عورتوں میں سے جسے جاہالونڈی بنایا اور انھیں رسوااور ذلیل کیا۔

ان کی سب سے بوی عیدوہ دن ہے جس میں مسلمانوں کو کوئی بوی مصیبت پہنچے جیسے عیمائیوں کے سواحل شام پر قبضے کا دن اور تا تاریوں کے بغداد پر قبضے کا دن ، اس طرح ان کی بردی مصیبت وه دن تھاجس میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کوتا تاریوں پرغلبہ عطافر مایا اورجس دن الله تعالیٰ نے عیسائیوں اور عبید یوں کوصلاح الدین ابو بی کے ہاتھوں بھگایا۔

اس طرح جب دور حاضر میں بیلوگ شام میں حکومت تک رسائی حاصل کر گئے تو سب سے اہم بات جس کا وہ ارادہ کر تے تھے وہ شام میں اسلام کو پوری طرح ختم کرنا اور اس کے مسلمان السيون كاقلع قنع كرناتها \_

ا پیے ہی بیلوگ یہودیوں کے لشکر کے آگے تھے جب انھوں نے بعض عربی ممالک ، بعنی فلسطین میں دریائے اردن کے مغربی کنارہ پراس جنگ میں قبضہ کیا جوآ خرصفر 1387 ھے کو ہو گی۔

ان کے بارہ میں اسلام کا فیصلہ

علاء اسلام اس بات پرشفق ہیں کہ یہ باطنیہ کا فردین سے خارج اور اسلام سے مرتد ہیں جیسا

کہ علاء اس بات پر بھی متفق ہیں کہ نہ تو ان [کی عورتوں] سے نکاح جائز ہے اور نہ ان کے ذرخ کردہ حیوان کا کھانا، نہ انھیں مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز ہے اور نہ ان کی میت پرنماز جنازہ پڑھنی درست ہے، جہاں تک ہو سکے مسلمانوں کی سرحدوں، ان کے قلعوں یالشکروں میں انھیں کوئی کام نہ دیا جائے۔

فينخ الاسلام امام ابن تيميه رطاف فرمات بين:

"ابیا کرنا گناہ کیرہ ہے اور اس آ دمی کی طرح ہے جو بکریاں چرانے کے لیے بھیڑیوں سے کام لے کیونکہ بیلوگ حکام اور مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ خائن ہیں اور حکومت خراب کرنے کے لیے سب سے زیادہ حریص ہیں۔"

جب بیلوگ علائی توبرکری تو حکام کے ہاں اس کے معتبر ہونے کے بارہ میں علماء کے مابین اختلاف ہے۔

شخ الاسلام وطلقہ نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ ان سے جہاد مرتدوں سے جہاد ہی کی طرح ہے اور ابو بکر صدیق اور صحابہ کرام ڈی افٹر نے اہل کتاب کے کفار سے جہاد کرنے سے پہلے مرتدوں سے جہاد شروع کیا اور ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ حسب استطاعت اس جہاد میں اپنا فرض ادا کر ۔۔۔ اس لیے کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ ان کی الیی خبریں اور باتیں چھپائے جنھیں وہ جانتا ہے بلکہ انھیں افتا کرے اور ان کا اظہار کرے تا کہ لوگ ان کی هیقت حال جان لیں اور مسلمانوں کو ان کا شرنہ بہنچے۔

الله تعالى تمام اعدائے اسلام كونيست ونابودكرنے كے ليے مد ففر مائے۔ آيين آيين



### خوارج

تعریف: لغوی لحاظ سے خوارج خارج کی جمع ہے، یعنی الگ تصلگ اور اصطلاحًا وہ آ دمی جو اطاعت ام آ کا پنگا اتار بھیئکے، اور یہاں اس سے مراد ایک خاص گروہ ہے جس کی پہلی بغاوت خلیفہ راشد امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب ڈائٹیئ کے خلاف تھی۔

خوارج کے مختلف نام ہیں، جیسے :محکمہ،شراۃ ،حرور پیہ نواصب اور مارقہ ۔محکمہ کالفظان پراس لیے بولا جاتا ہے کہ وہ ہار ہار کہتے تھے:

"لا حُكمَ إلا لِله"

رُمُة [ رُمَاة ] غاز ہے خُورَیّة [خُواق].

شراة كالفظان پراس ليے بولا جاتا ہے كونكدوه خيال كرتے تھے كدانھوں نے اپنفول كو اللہ كالفظان پراس ليے بولا جاتا ہے كونكدوه خيال كرتے تھے كدانھوں نے اپنے ہوں ہے ہيں اللہ كے ليے بچ دیا ہے، اس ليے كد شراة شار [جوشرئی يشری ہے اسم فاعل ہے] كی جمع تصاقر سے تاخل كی جمع قضا ہے۔ شعر وربيكا لفظ ان پراس ليے بولا گيا كہ جب انھوں نے خليف راشد حضرت علی والٹي كی بناوت كی تو يہ لوگ كوف كريب حروراء (حاءاور پہلی را پرز برہ اور بعض كے ہاں اس پر پیش ہے ) نامی بستی میں چلے گئے۔

انھیں نواصب اس لیے کہا جاتا ہے کہ انھوں نے حضرت علی دانٹوئے کے لیے دشنی کھڑی کردیئے میں مبالغہ کیا، پھر یہ لقب ہراس انسان کے ساتھ لازم ہو گیا جس نے دونواسوں [حسن وحسین دوائئو] کے باپ امیر المؤمنین سے بغض میں غلو کیا۔ لوگوں نے ان پر''مارقہ'' ''پار ہونے والے'' کے باپ امیر المؤمنین سے بغض میں غلو کیا۔ لوگوں نے ان پر''مارقہ'' ''پار ہونے والے'' کے باپ امیر المؤمنین میں نامدے کیا کہ تھا ہوں کے دون کے تعالیٰ اللہ تعالیٰ و ثبته علی المحن نے جع کے ایک قیامی قاعدے کی طرف اشارہ کیا ہو وہ یک میں تھی خواہ واوی ہویا یائی کے طاقی مجرد کے اسم فاعل کی جمع فعلۃ کے وزن پرآتی ہے جیے رام سے اشارہ کیا ہو وہ کیا کہ جو تھا ہوں کے دون پرآتی ہے جیے رام سے

کااطلاق کیا جواس مفہوم ومطلب کی بناپرتھا جوانھوں نے رسول اللہ کے فرمان''وہ دین ہےاس طرح پارہوجا کیں گے جس طرح تیرشکار میں سے پارہوجا تا ہے۔''® سے اخذ کیا ہے۔ خارجیوں کے مختلف فرقے بن گئے ، ان میں سے ہر فرقے کا خاص نام پڑ گیا جیسے ازار قہ اوراباضیہ۔

### إ فرقِ خوارج

خارجی سات بڑے اور بنیاوی فرقوں میں تقتیم ہوتے ہیں جویہ ہیں:

انگیکمۃ الاولی ،ازارقہ ،نجدات ،صفریہ ،عجارہ ، اباضیہ اور ثعالبہ۔ان فرقوں کی آ گے مختلف فروع اور شافیں ہیں ، ان سب میں قدر مشترک حضرت علی ،حضرت عثان ، اصحاب المجمل © ، دونوں فیصله کرنے والوں یا ایک کوورست گرداناان کرنے والوں یا ایک کوورست گرداناان سب کی تکفیر پر متفق ہونا ہے ، ایسے ہی وہ امام سے بغاوت کے وجوب پر۔ جب وہ ظلم کرے ،خواہ ان کی نگاہ میں ہی وہ ظلم ہو ، جسی متفق ہیں۔

المنحكم اولي

جب [جنگ] صفین میں خلیفہ راشد حضرت علی بن ابی طالب ٹٹاٹٹو کے ساتھیوں اور اہل شام میں سے حضرت معاویہ ٹٹاٹٹو کے ساتھیوں کے درمیان جنگ کی بھٹی تیز ہوگئی اور حضرت معاویہ ٹٹاٹٹو نے اپنے لٹکر کی شکست کے آٹار محسوس کیے تو اپنے ساتھی حضرت عمرو بن عاص ٹٹاٹٹو سے کی ایسی تذہیر کا مشورہ کیا جوان سے شکست کی عارکو دور کردے، حضرت عمرو بن عاص ٹٹاٹٹو نے انھیں قرآن پاک کے نسخوں کو نیزوں کی انیوں پر [رکھ کر] بلند کرنے اور فریقین کے مابین

المحيح البخاري، استتابة المرتدين المن باب قتل الخوارج والملحدين المنتابة المرتدين 6931,6930.
 وصحيح مسلم، الزكاة، باب ذكر الحوارج و صفاتهم، حديث 1064.

<sup>@</sup> حضرت علی کو بہت ی جنگوں سے دو جار ہونا پڑا، ان میں حضرت معادیہ سے 'صفیین'' مقام پرلڑی جانے والی جنگ ''جنگ صفین'' اور حضرت عائشہ سے لڑی جانے والی جنگ''جنگ جمل'' کے نام سے مشہور ہے کیونکہ اس میں حضرت عائشہ جمل، بینی اونٹ پر سوار تھیں۔

خوارج

کتاب اللہ کوفیصل تسلیم کرنے کے مطالبہ کا مشورہ دیا، اس حیلہ نے خلیفہ داشد کے لشکر کی صفوف میں اپنا اثر دکھایا حتی کہ ادھ عن بن قبیس کندی اور اس کے ساتھا کی جماعت نے آپ سے کہا۔

یہ اضعت آ ذر با نیجان پر حضرت عثان کا گور ز تھا۔ :''وہ لوگ ہمیں کتاب اللہ کی طرف بلا رہے ہیں'' تو حضرت علی خالفان نے ان سے کہا میں کتاب اللہ کو خوب جا نتا ہموں! آپ نے اشارہ کیا کہ یہ ایک حیلہ ہے، یہ کہا اور اپنی فوج کولڑائی جاری رکھنے کا حکم دیا جبکہ ادھ عث اور اس کے ساتھوں نے جنگ روک دینے پر اصرار کیا اور حضرت علی سے کہا:

آپ اشتر کو جنگ سے واپس بلا لیس ورنہ ہم آپ سے وہی سلوک کریں گے جوعثان سے کیا۔

آپ اشتر کو جنگ سے واپس بلا لیس ورنہ ہم آپ سے وہی سلوک کریں گے جوعثان سے کیا۔

مقابل اہل شام کالشکر شکست کھا گیا تھا اور تھوڑی ہی جماعت مقابلہ میں لڑر ہی تھی ، اس لیے انھوں نے خلیفہ سے لڑائی جاری رکھنے آ کی اجاز سے آپر اصرار کیا تا کہ ان کے باتی فوجیوں کو بھی ختم کر دیں گینی اور ک رکھنے نے خلیفہ اور اشتر کوکوئی موقع نہ دیا بلکہ وہ '' شکیم' کیعنی فیصل مان دینے کولاز ما قبول کرنے اور لڑائی روک دینے پر ڈٹ گئے تو حضرت علی اشتر کولاز ما لڑائی روک دینے پر ڈٹ گئے تو حضرت علی اشتر کولاز ما لڑائی روک دینے پر ڈٹ گئے تو حضرت علی اشتر کولاز ما لڑائی روک دینے پر ڈٹ گئے تو حضرت علی اشتر کولاز ما لڑائی روک کے کا حتم دینے پر مجبور ہو گئے۔

جبلا ائی رک گئی اور انھوں نے تحکیم گکارادہ کیا تو حضرت معاویہ وٹائٹونے عمرو بن عاص کو چنا تا کہ وہ ان کی طرف سے فیصل بنیں اور حضرت علی وٹائٹونے حضرت عبداللہ بن عباس کو اپنی طرف سے فیصل بنانا چاہا تو اضعت بن قیس اور اس کے ساتھیوں نے انکار کیا اور کہاوہ آپ[کے خاندان] سے ہیں اور ضروری ہے کہ فیصل حضرت ابوموی اشعری ہوں۔ جب تحکیم کا وقت آیا اور دونوں فیصل دومة الجندل گنائی جگہ میں جمع ہوئے تو ان دونوں کی سیمیٹنگ کسی ایک منفق علیہ بات تک نہ پنجی بلکہ حضرت عمرو بن عاص نے اعلان کر دیا کہ وہ حضرت ابوموی اشعری سے بات تک نہ پنجی بلکہ حضرت عمرو بن عاص نے اعلان کر دیا کہ وہ حضرت ابوموی اشعری سے

① حضرت معاویداورخلیفدراشد کے مامین فیصلہ کے لیے فدکورہ دوصحا ہوں کی تعیین کواسلامی تاریخ '' حکیم' کے نام سے موسوم کرتی ہے۔

بضم الدال، فتح الحيم والدال (القاموس، معجم ما استعجم صح 1821).

خوارج \_\_\_\_\_\_

حضرت علی وحضرت معاویه دونوں کومعزول کرنے اور معاملے کوشور کی پر چھوڑ دینے پر موافقت نہیں کرتے ، وہ تو حضرت علی کومعزول کرتے ہیں اور حضرت معاویہ کو برقر ارر کھتے ہیں تب خلیفہ راشد بران خوارج کا غصہ بھڑک اٹھااور انھوں نے حضرت علی سے کہا:

''آپ کس طرح مردوں کو فیصل مانتے ہیں؟ حالانکہ فیصلہ تو صرف اللہ کے لیے ہے'' پھر انھوں نے آپ سے باغی ہونے کا اظہار کیا اور آپ کو کا فرقر اردیا۔ آپ کے ہمراہ کوفہ میں نہ داخل ہوئے بلکہ کوفہ سے قریب حروراءنا می ہتی کی طرف چل دیے۔

[وہاں] انھوں نے شیث بن ربعی کو جنگ کے لیے اپنا امیر مقرر کرلیا اور عبداللہ بن کواء کو نمازوں کے لیے اپنا امام بنالیا [وین سے] ان پار ہونے والوں میں سے بہت سے لوگ ان آخر دراء والوں] کے ساتھ لل گئے ، جب حضرت علی ڈٹائٹ کوحر وراء میں ان کے اجتماع کاعلم ہوا تو آپ نے حضرت عبداللہ بن عباس ڈٹائٹ کوان کی طرف جیجا۔ آپ نے ان سے مباحثہ کیالیکن اس کا بجزاس کے کوئی فائدہ نہ ہوا کہ ان میں سے بچھافراو خلیفہ کی اطاعت کی طرف آگئے۔

پھر حضرت علی والنیئ خودان کی طرف گئے اور انھیں اطاعت کے التزام کی دعوت دی، انھیں افسیحت کی اوران کے شبہات کا از الد کیا، آپ کی جحت ان پرواضح ہوگئ تو عبداللہ بن کواء یشکر ی نفیحت کی اوران کے شہراہ امان طلب کی، باتی نہروان کی طرف چل دیے، پھراہل کوفہ وبصرہ کی ایک بڑی تعدادان سے لگی اور وہ بارہ ہزار ہوگئے، انھوں نے عبداللہ بن وہب راسبی کواپنا امیر مقرد کرلیا۔

نہروان کے راستے میں انھوں نے ایک آ دمی کو دیکھا جوان سے بھاگ رہا تھا اور گلے میں قر آن لاکائے ہوئے تھا۔انھوں نے اسے گھرلیا اوراس سے پوچھاتم کون ہو؟ اس نے کہا: میں صحابی رسول عبداللہ بن خباب بن ارت ® ہوں۔ انھوں نے اس سے کہا ہمیں کوئی حدیث سائے جو آپ نے دالد کے واسطہ سے آنخضور سے نی ہوآپ نے کہا: میں نے اپنے والد

نی زہرہ کے حلیف ہیں، مدنی ہیں، کہاجاتا ہے کہ انھیں شرف محابیت حاصل ہے۔ تقریب النبذیب میں 172.

محترم سے سنا وہ فرماتے تھے رسول اللہ مُلاَثِیَّا نے فرمایا:عنقریب فتنہ برپا ہوگا اس میں بیٹھ رہنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے اچھار ہے گا اور چلنے والا دوڑ دھوپ کرنے والے سے افضل ہوگا۔ جوانسان [ اس وقت ] مقتول بن سکے وہ قاتل نہینے۔ <sup>©</sup>

انھوں نے کہا: پھر ابو بکر وغرکے بارہ میں آپ کیارائے رکھتے ہیں؟ آپ نے ان کے بارہ میں اچھے خیالات کا اظہار کیا، پھر انھوں نے کہا: عثان وعلی کے بارہ میں آپ کی کیارائے ہے؟ آپ نے ان کے بارہ میں بھی اچھے خیالات کا اظہار کیا، پھر انھوں نے کہا: تحکیم کے بارے میں آپ کی کیارائے ہے؟ انھوں نے کہا میں کہتا ہوں حضرت علی کتاب اللہ کوتم سے زیادہ جانے والے تھے۔ کیارائے ہے؟ انھوں نے کہا میں بہت زیادہ میں بہت زیادہ میا اظہار کیا کیا ظاسے زیادہ تیز تھے۔ انھوں نے کہا آپ ہرایت کی ا تباع نہیں کرتے ہیں۔

پھرانھوں نے کہا: یہ جوآپ کے گلے میں ہے، یعنی قرآن مجید ہمیں آپ کوتل کرنے کا تھکم دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا جسے قرآن زندہ رکھے اسے زندہ چھوڑ دواور جسے وہ مارے اسے ماردو، پھرانھوں نے آپ کونہر کے قریب کیا اور ان میں سے ایک مسمع بن قذلی نامی بد بخت آ دمی نے آپ کوذن کے کردیا۔

ان لوگوں نے ایک عیسائی آ دمی سے مجود کے درخت کا سودا کیا۔ پھر نصر انی نے کہا یہ [ویسے ہی مفت میں ] تمحارے لیے ہے۔ انھوں نے کہا: اللہ کی شم! ہم تو اسے صرف قیمتا ہی لیں گے۔ اس نے کہا کس قد رتجب آگیز ہے یہ بات کہ تم عبداللہ بن خباب جیسے آ دمی کولل کرڈالتے ہواور ہم سے کہور کا ایک پودا بھی قبول نہیں کرتے۔ پھر انھوں نے اس عیسائی کے بارہ میں باہم خبر کی وصیت کی [اورائے پچھونہ کہا] اوران میں سے بعض نے بھن سے کہا: اینے نبی کے عہد کی پاسداری کرو۔

لعل الشيخ حفظه الله ذكره معنى و معنى الحديث موجود في الكتب الستة ماعدا النسائي انظر صحيح البخاري، المناقب، باب علامات النبوة في الاسلام، حديث 3601، وصحيح مسلم، الفتن، باب نزول الفتن.....، حديث 2887.

خوارج \_\_\_\_\_\_

پھروہ حضرت عبداللہ بن خباب کے گھر میں داخل ہو گئے ،ان کے بچے کوٹل کیا اور ان کی ام ولد [لونڈی] کا پیٹ جپاک کر دیا۔ پھر جب وہ نہروان پنچے اور بیواسط اور بغداد کے درمیان کچھ بستیاں ہیں ، توان میں پڑاؤڑال بیٹھے۔

حضرت علی ڈٹائیڈ تک ان کی خبر پیٹی تو آپ اپنے چار ہزار ساتھیوں کو لے کر ان کی طرف چلے۔ آپ کے آگے آگے ماتم طائی کے بیٹے عدی تھے۔ وہ شعر پڑھتے ہوئے کہتے۔ جب تو م بر دل اور بے وقوف ہوگئ تو ہم گردھوں کی طرح اہرانے والے سچائی کے جھنڈوں کے ساتھ ان خارجیوں کی بری قوم کی طرف چلے جو جھا بن گئے اور انھوں نے مشرقوں کے رب اور لوگوں کے مجدود سے دشمنی کی ، وہ باغی ، اندھے اور ہدایت سے پار ہونے والے ہیں ، ان میں سے ہرایک اپنی بات میں جھوٹا نظر آتا ہے۔

جب حضرت علی ان کے قریب ہوئے تو آپ نے اضیں پیغام بھیجا کہ عبداللہ بن خباب ڈاٹٹؤا کے قاتل کو ہمارے سپر دکرو ، انھوں نے کہا ہم سب نے اسے قبل کیا ہے اورا گرہمیں موقع ملا تو ہم آپ کو بھی قبل کردیں گے۔

آپ ان سے جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ جنگ شروع ہونے سے قبل آپ نے ان سے
پوچھاتم نے میرے اندر کیا عیب پایا؟ انھوں نے کہا آپ کا عیب بیہ ہے کہ ہم نے جنگ جمل میں
آپ کے آگے آگے لڑائی کی، جب جمل والے فکست کھا گئے تو آپ نے ہمارے لیے وہ سب
مال جائز قرار دیا جو ہم نے ان کی چھاؤنی میں پایا اور آپ نے ہمیں ان کے بچوں اور عورتوں کو
غلام بنانے سے روک دیا ، تو آپ نے کس طرح ان کے مالوں کو حلال سمجھ لیا اور عورتوں اور بچوں کو
حلال نہ جانا؟

حضرت علی ٹٹاٹٹڑنے فرمایا میں نے تمھارے لیےان کے مال اس مال کے بدلے جائز کیے جو انھوں نے میرے آنے سے قبل بصرہ کے بیت المال سے لوٹے تھے، رہی عورتیں اور بیچے تو انھوں نے جنگ ہی نہیں کی اوراس جگہ کے دار الاسلام ہونے کی بنا پران کے لیے بھی اہل دار خوارج \_\_\_\_\_

الاسلام کا قانون تھا، پھر [ بالفرض ] اگر میں عورتیں جائز بھی کر دیتا تو تم میں سے کون اپنے جھے میں حضرت عا مُشہ ڈٹاٹھا پر قبضہ کرتا۔ وہ لوگ شرمسار ہوئے۔

پھر جب بھی انھوں نے اپنے باطل شبہات میں سے کوئی شبدذ کر کیا تو حضرت علی نے کتاب و سنت کے سہارے اورموثر ججت ودلیل کے ذریعے اسے باطل ثابت کر دیا۔

آپ کے اس بیان نے ان میں اپنا اثر دکھایا اور ان میں سے اکثر نے کہا: اللہ کی شم! آپ نے بچے فر مایا اور تائب ہوگئے۔ پھران میں سے آٹھ ہزار فوجی آپ کی طرف مائل ہوگئے جبکہ چار ہزار نے عبداللہ بن وہب راسی اور اس کے معاون پتان نما گوشت والے حرقوص بن زہیر بجل ۔ اللہ تعالیٰ اس کی صورت بگاڑ دے۔ کی قیادت میں جنگ پراصرار کیا۔

حضرت علی و النوائے تو برکے آنے والوں سے مطالبہ کیا کہ وہ اس جنگ سے ایک طرف رہیں حتی کہ اللہ تعالی ان کے درمیان اور ان [ دین سے ] پار ہونے والوں کے درمیان فیصلہ نفر ما دے، پھر فریقین کے درمیان جنگ کے شعلے بھڑ کے،خوارج کوشکست ہوئی وہ سب مارے گئے اور ان میں سے صرف نوآ دمی نیچے۔

رہے بینوآ دی توان میں سے دواو مان، © دوکر مان، © دو بحستان، دو جزیرہ ادرا یک یمن میں تل مور کی طرف فرار ہو گیا جبکہ خلیفہ راشد کے کشکر میں سے صرف نوآ دمی شہید ہوئے۔

معرکہ فتم ہونے کے بعد حضرت علی ڈاٹٹؤ نے اپنے عظیم ساتھیوں سے کہا کہ'' وہ لپتان نما گوشت والا آ دمی ڈھونڈ و'' انھوں نے اسے مقتولین میں پایا۔اس کے دائیں بازو کے نیچ بغل کے قریب عورت کے پتان جیسا گوشت تھا۔ تب آپ نے فرمایا:اللہ اوراس کے رسول نے سیج فرمایا۔ ®

شهم العین و حفة المیم ملطنت تمان جمید عمّان بفتح العین و تشدید المیم اردن کا دار الخلافه ب بفتح او له و اسکان ثانیه بیابران کامشهور شهر ب جهال اس نام کاصوبه بھی ب- (فیروز اللغات فاری ص 257)
 اس کا ذکر کتاب میں کی بارآیا ہے -

<sup>﴿</sup> صَحِح بَخَارِي وَغِيرِه مِيْنَ مَدُوره فُوارِج كَى اس عديث كَى طرف اشاره بِ جِس مِيْنِ آخصور طَالِحَيُّمَ نے اس لپتان نما سموشت والے آدى كاذكر باطل پرست جماعت مِيْن كيا تقا۔ صحيح البخاري، المناقب، باب علامات النبوة في الاسلام، حديث:3610.

وارق

### ل خلاصه نمه بمُحكّمه اولي

- حضرت عثمان وعلی جانش کو کافر قرار دینا۔ ایسے ہی جنگ جمل کے شرکاء، دونوں فیصلوں اور جو
   ان کے فیصلہ پرراضی ہوایا ان دونوں یا ان میں سے ایک کوبھی درست قرار دیا ان سب کو کافر
   قرار دینا۔
  - جبامام ،خواہ ان کے خیال کے مطابق ہی ،ظلم کرنے واسے مثانے یا قتل کرنے کا وجوب۔
    - 🕏 مسلمانوں کے لیے کسی وقت کوئی بھی امام وخلیفہ نہ ہونے کا جواز۔
      - کبیره گناه کے مرتکب کو کا فرقرار دینا۔
- اس آ دمی کو نکاح دینے یا لینے کی ممانعت جو حضرت علی ، حضرت عثمان دہ ایشا اوران لوگوں کو جنھیں بیخار جی کا فرینہ گر دانے۔
  - اینے تمام مخالفین کو کا فرقر اردینا۔



## ازارقه

یہ لوگ ابوراشد نافع بن ازرق بن قیس بن نہار حنی ﷺ پیروکار ہیں۔اس کا ابتدائی ظہور بھرہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر کے دور میں ہوا تھا، پھراس کے ساتھ قطری بن فجاء ق ﷺ مازنی شمیی،عبیداللہ بن ماحوز شمیی،عبیدہ بن ہلال یشکری، اناروں کا سودا گرعبداللہ الکبیراور بچوں کا معلم عبدر بدالصغیر بھی آ ملے۔

یہ سب عمان اور بمامہ کے ان خارجیوں کو لے کر جوان ہے آ ملے تھے اہواز کی طرف روانہ ہوئے ،ان کی تعداد بیں ہزار ہے متجاوز تھی ،انھوں نے اہواز پر قبضہ کیا اوراس کے گورنر کو آل کر دیا ، پھراس ہے متصل بلا دفارس اور کر مان پر قبضہ کر لیا اور ان علاقوں کے گورنروں کو بھی قبل کر دیا اور نافع بن ازرق کو اپنا امیر بنالیا۔

پھر حضرت عبداللہ بن زبیر نے بھرہ میں اپنے عامل عبید اللہ بن حارث نوفلی یا خزاعی کو ان
سے جنگ کرنے کا تھم دیا۔انھوں نے اپنی فوجوں کے جزنیل مسلم بن عنبس یا ابن عنبسہ کو ایک بڑا
گئکر دے کر روانہ کیا۔انہواز میں ان کی ٹر بھیٹر ہوئی ، بھرہ کے لئکر کے امیر مسلم اور اس کے اکثر
ساتھیوں کوقل کر دیا گیا تو امیر بھرہ نے دو ہزار فوجیوں کا ایک اور لئنگر عمر بن عبید اللہ بن معمر تمیمی یا
عثان بن عبراللہ بن معمر تمیمی کی زیر کمان ان [خارجیوں] کی طرف روانہ کیا۔انھوں نے اسے بھی
ملست سے دوجیار کیا اور اس کے کمانڈر کوشہید کردیا۔

شفی کا لفظ سنتے ہی ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ شاید ہی ہی امام ابوصنیفدر حساللہ تعالیٰ کا کوئی مقلد ہی ہے جبکہ یہ با تمیں تو امام صاحب کی پیدائش ہے بھی پہلے کی ہیں، دراصل بینسبت ہوصنیف کی طرف ہے جو بکر بن واکل قبیلہ کی ایک شاخ ہے۔ اس نسبت کے بہت ہے دمیوں کے نام کتاب میں آئے ہیں۔

<sup>(</sup>المنحد القاف والطاء، والفاء مضمومة شاعر تميمي له ذكر في الحماسة توفي 78 ه (المنحد في الأعلام ص554).

پھرامیر بھرہ نے حارثہ بن بدر کی قیادت میں ایک اور کشکرروانہ کیا۔ان خوارج نے اسے بھی ا شکست دے دی۔

65 ھیں ان کی قوت وطاقت بہت بڑھ گئی اورخود اہل بھرہ کوان سے خطرہ لاحق ہو گیا تو عبداللہ بن زبیر دلائل بن البی صفرہ از دی کو جو خراسان میں تصان سے جنگ کرنے کا تھم دیا اور آخیں اہواز اور اس سے متصل بلا دفارس اور کر مان کی گورنری سونپ دی۔

مہلب نے بھرہ جا کروہاں کی فوج میں سے دس ہزار فوجی چن لیے، پھران کے اپنے قبیلے کے دس ہزار فوجی چن لیے، پھران کے اپنے قبیلے کے دس ہزار فوجی بھی ان سے ل گئے ، وہ آخیس لے کراہواز روانہ ہوئے جہاں ازار قد سے ان کا سامنا ہوا، انھوں نے آخیس شکست دے کراہواز کے [بیرونی مقام] دولاب سے دھیل کراہواز کی بہنجادیا۔

اس فکست میں ان کا امیر نافع بن ازرق مارا گیا۔ اس کے بعد ازارقہ نے عبداللہ بن ماحوز سیمی کی بیعت کر کی اور اسے اپنا امیر بنالیا۔ مہلب نے امواز میں ان کا پیچھا کیا اور ان کے امیر کوازارقہ کے تین سوسر کردہ افرادسیت قل کردیا۔ باقی بھاگ گئے اور انھوں نے قطری بن فجاءہ مازنی ہمیں کو اپنا امیر مقرر کرلیا اور اسے خلیفہ اور امیر المؤمنین کے لقب دیۓ۔

یہ قطری بلا کا شجاع اورا لیے ڈراؤنے منظروالا تھا کہ جب وہ اپنا چہرہ کھولٹا تو اسے دیکھ کر بعض اوقات اس کا مدمقا بل بھاگ کھڑا ہوتا ، بیو ہی قطری بن فجاءہ ہے جو کہتا ہے۔

میں اس [نفس] سے کہتا ہوں جب کہ وہ [بہادروں کے خوف سے] شعاع کی طرح اڑا جارہا ہے۔ تو تباہ ہو جائے مت گھرا۔ موت کے میدان میں بار بارصبر سے کام لے کیونکہ بیشگی کی زندگی کا کپڑا کوئی عزت کا لباس ہے کہ وہ ذلیل و کا پانا کسی کے بس کی بات نہیں اور نہ ہی بیشگی کی زندگی کا کپڑا کوئی عزت کا لباس ہے کہ وہ ذلیل و بردل سے چھین لیا جائے [اورصرف معزز وں اور بہادروں کوعطا ہو] موت کا راستہ ہرزندہ کی انتہا ہے کیونکہ اس کی طرف پکارنے والا سب دنیا کو پکارنے والا ہے۔ آ دمی کے لیے زندگی میں جب کہ اس کا شارگھٹا اور فالتو سامان میں ہو، کوئی بھلائی نہیں۔ ®

<sup>🕆</sup> كتاب الحماسة بإب الحماسة 290.

<u>[138]</u>

خوارج

کیکن مہلب ان سے جنگ کرتا رہااورلڑائی ان کے مابین بھرا ڈول ® بنی رہی ، پھر خارجیوں نے ملک فارس میں مقام'' سابور'' کوا پنامقام ہجرت بنالیا۔

مہلب ایک خاص انداز سے ان کی صفوں کے اندر عدادت و مخالفت کے بیج ہونے کا کام کرتا رہا، چنانچ ایک مرتبہ اس نے ایک عیسائی کوان میں بھیج دیا اور اس کے لیے ایک بڑا انعام مقرر کیا، اس سے کہا جب تو قطری کو دیکھے تو اس کے سامنے مجد ہ ریز ہوجانا، جب وہ مجھے منع کرے تو اس سے کہنا: میں نے تو آپ کو ہی مجدہ کیا ہے۔

جب وه عيسائی گيا اوراس نے ايبا ہی كيا تو قطری نے كہاسجده تو صرف الله تعالی كے ليے [روا] ہے، عيسائی نے كہا ميں نے تو صرف آپ كوبی سجده كيا ہے، اس پرایک خارجی الشااوراس نے قطری ہے كہا: اس نے اللہ کوچھوڑ كر آپ كی عباوت كی ہے اورساتھ ہی ہے آیت پڑھودی:
﴿ إِنَّا كُمُ وَمَا تَعُبُدُ وُنَ مِنُ دُونِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّم أَنْتُم لَهَا وَارِدُونَ ﴾
﴿ إِنَّا كُمُ وَمَا تَعُبُدُ وُنَ مِنُ دُونِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّم أَنْتُم لَهَا وَارِدُونَ ﴾
﴿ يَعْبُونَ مِن مُولِ اللهِ تَعْبُدُ وَنَ مِن مُونِ اللهِ عَلَى عباوت كرتے ہوسب جہم كا ايندهن بيستم اس ميں وارد ہونے والے ہو۔''

قطری نے کہاٹھیک ہے،عیسائیوں نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی لیکن اس سے عیسیٰ علیہ السلام کوکوئی نقصان نہ پہنچا، پھرایک خارجی اس عیسائی کی طرف اٹھا اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔قطری نے اس پراعتراض کیا تو خارجیوں کی ایک جماعت نے قطری کے اس اعتراضِ قل پراعتراض اٹھادیا۔

[اسی طرح] مہلب کو ایک دفعہ معلوم ہوا کہ ازارقہ کا ایک لو ہار زہر آلود نیزے اور تیر بناتا ہے، پھران سے مہلب کے ساتھیوں پر حملہ کیا جاتا ہے تو اس نے اپنا ایک آدمی ایک خط اور اس کے ساتھ ایک ہزار دینار [کی تھیلی ] دے کر قطری کے فشکر کی طرف روانہ کیا اور اس سے کہا بیہ خط مجمعہ بیہ ہزار دینار قطری کی چھاؤنی میں پھینک کرروپوش ہوجانا۔مہلب نے اس خط میں لوہار کو کھھا

پیر بول کامحاوره ہے لین کھی ہم غالب رہے اوروہ مغلوب اور بھی وہ غالب رہے اور ہم مغلوب ۔

② انبياء 21:98.

خ ار ۵۰

تھا: اما بعد آپ کے تیراور نیزے وصول ہو گئے بیدا یک ہزار دینار بھیج رہا ہوں وصول کر لیں اور ہمیں مزید تیراور نیز نے بھیج دیں۔

یں رید پر رسیر رسان کی بیا اور بعض فوجیوں کے ہاتھ لگا اور انھوں نے بیق ظری کے سامنے پیش کیا تو جب بیدخط وہاں پہنچا اور بعض فوجیوں کے ہاتھ لگا اور انھوں نے بیق طری نے کہا اور قطری نے کہا اور بیدرہم کسی طرف ہے ہیں؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا۔ قطری نے تھم دیا اور اسے آل کردیا گیا۔ بھر عبدر بدالصغیرا شااور اس نے قطری کے اس فعل پراعتراض کیا۔ قطری نے اس سے کہا: امام کوئل ہے کہ جومنا سب سمجھے فیصلہ کردے، رعایا کواس پراعتراض کا حق نہیں۔

انھی خواہشات واختلافات نے قطری کے پیروکاروں میں تفرقہ ڈال دیا۔ چنانچے عبدر بہالکبیر سات ہزار آ دمی لے کراور عبدر بہالصغیر چار ہزار آ دمی لے کرالگ ہوگیا۔ عبیدہ بن ہلال یشکری بھی اسے چھوڑ کر قومس ® چلا گیا اور قطری دس ہزار سے زائد آ دمیوں کے ہمراہ ملک فارس میں رہ گیا۔ مہلب نے اس سے بھر جنگ کی حتی کہ اسے فکست دے کر کر مان کے علاقہ کی طرف بھگا دیا۔ اس کے دیا۔ پھراس نے کر مان میں بھی اس سے جنگ کی حتی کہ اسے ' رّئے' کی طرف بھگا دیا۔ اس کے بعداس نے عبدر بہالکبیر سے جنگ کڑی کو اس کا م بھی تمام کر دیا اور اس نے بیٹے بزید بن مہلب کو عبدر بہالکبیر سے جنگ کڑی اور اس کے ساتھیوں کا قصدتمام کردیا۔

جب جاج عراق کا تحکمران بنا تواس نے سفیان بن أبیر دکلبی کی قیادت میں ایک لشکر قطری بن فیاء ہ کی طرف روانہ کیا۔ وہ'' رے' سے طبرستان ﷺ چلا گیا تھا۔ انھوں نے اسے وہیں قتل کیا اور اس کا سر حجاج کی طرف بھیج دیا، پھریہ سفیان قومس میں عبیدہ کی طرف چلا گیا، وہاں کے قلعہ میں اس کا محاصرہ کیا، پھراسے اس کے بیر دکاروں سمیت قتل کر دیا، اس طرح اللہ تعالی نے مومنوں کو ازار قد کے شرسے محفوظ فرما دیا۔

بضم او له و بالميم المكسورة بعد هاسير لمك قارس مي ايك مشهور مقام كانام بــــ

فتح اوله و ثانیه واسکان الراء المهملة و فتح السین شهورشرکانام (معجم ما استعجم ص2 1551)

اور بی بھی یا در ہے کہ مؤرخین اس بات پرمتفق ہیں کہ ازارقد خارجیوں کے فرقوں میں سے نہایت جری و بہادراورخودداری ودادری میں سب سے بڑھ کرتھے۔

#### لإخلاصه نمهب ازارقه

- اس امت میں ہے اپنے نخالفین کے بارہ میں یہ فیصلہ کہ وہ مشرک ہیں جبکہ محکمہ اولی کہا
   کرتا تھاوہ کفار ہیں مشرک نہیں۔
  - ان کی طرف جمرت ند کرناشرک ہے آگر چہ جمرت ندکر نے والا ان کا ہم خیال ہی ہو۔
- جوآ دمی ان کی طرف ہجرت کے مقصد ہے آئے اس کا امتحان واجب ہے اور امتحان کا طریقہ یہ ہے اور امتحان کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے کا نقید کے لیے اسے پیش کیا جائے اگر وہ اسے قبل کردیتا [ توضیح ] ورنہ وہ اسے منافق سمجھ کرفش کردیتے۔
  - ایخ خالفین کی عورتوں اور بچوں کاقتل اس دعویٰ سے جائز سمجھنا کہ وہ مشرک ہیں۔
    - ایخ خالفین کے بچوں کے بارہ میں ان کاعقیدہ تھا کہ وہ ابدی جہنمی ہیں۔
      - 🛈 اینے مخالفین کے ملک کو دارِ کفر سمجھنا۔
      - شادی شده زانی ہے رجم کی سزاختم کردینا۔
      - یا کباز آ دی پر بہتان لگانے والے سے حدقذ ف ختم کردینا۔
  - ان کے ہاں انبیاء کرام کاقبل از بعثت و بعد از بعثت کا فرہونے کا امکان موجود ہے۔
    - کبیره گناه کامرتکب کافرہے اور ملت سے خارج۔
- ان کے خالفین کے ساتھ جواہل ذمہ رہتے ہیں ان کے خون اس دعویٰ کی بنیاد پر مباح نہیں کہ
   اس طرح وہ نبی کریم کے عہد کی حفاظت کرتے ہیں۔
  - ® چوركاماتھكندھے سےكاٹا جائے گا۔
- ان میں ہے اکثر اس بات کے قائل ہیں کہ حائضہ پر دورانِ حیض نماز اور روز و فرض ہے اور

[141]:

خوارج

بعض کہتے ہیں کہ حاکضہ روزے کی طرح نماز کی بھی قضادے گی۔

- قول وفعل میں تقیہ کرنا حرام ہے۔
- السيران كاخيال ہے كفرمان بارى تعالى:

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يُعُجِبُكَ قَوُلُهُ فِي الحَيْوةِ الدُّنِيَ الى قوله ﴿ الفَسَادَ ﴾ \* عضرت على ﴿ الفَسَادَ ﴾ \* حضرت على ﴿ الفَسَادَ ﴾ \* حضرت على ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

🛈 نیزان کا گمان ہے کہ آیت:

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَشُرِى نَفُسَهُ ابْتِغَآءَ مَرُضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَهُ وُفَّ إِلَا عِبَادِ ﴾ واللَّهُ رَهُ وُفّ

' دبعض لوگ وہ ہیں جواپنے آپ کواللہ تعالیٰ کی رضامندی کی جبتی میں چے دیتے ہیں۔ اوراللہ تعالیٰ بندوں پر بہت زمی کرنے والا ہے۔''

اس عبدالرحمٰن بن ملجم خارجی کے بارہ میں نازل ہوئی۔والعیاذ باللہ۔جس نے حضرت علی والثیُّؤ کوشہید کیا۔



<sup>(1)</sup> البقره 2012 . (2) البقره 207.2.

خدات 🚤 🚅 🕹 🕳

### نجدات

سینجدہ بن عامر بن عبداللہ بن ساد بن مفرج حنی کے پیردکار ہیں۔ نجدہ نے نافع بن ازرق حنی ،عبداللہ بن اباض تمیمی ،عبیداللہ بن صفار سعدی ، نیز عطیہ بن اسود حنی ، بنی بکر کے ایک شخص ابوطالوت ، ابوفد یک عبداللہ بن ثور بن قیس بن ثغلبہ ،عبیدہ بن ہلال یشکری اور پچھ دیگر خارجیوں کے ہمراہ اس وقت ایک میٹنگ کی جب انھیں معلوم ہوا کہ اہل شام کے لشکروں نے مکہ میں عبداللہ بن زبیر کا محاصرہ کرلیا ہے ، انھوں نے اہل شام سے مکہ کی حفاظت اور عبداللہ بن زبیر کی فرت وجہایت کے لیے مکہ جانے کا فیصلہ کیا بشر طیکہ وہ ان کے فد ہب کی موافقت کریں۔ جب سے لوگ مکہ کرمہ پنچ تو عبداللہ بن زبیر نے ان کے لیے خوشی کا اظہار کیا ، بی بھی آ پ سے خوش ہوئے اور تیجھنے گئے کہ آ پ ان کے فد ہب پر ہی ہیں۔ اور تیجھنے گئے کہ آ پ ان کے فد ہب پر ہی ہیں۔

مکہ سے اموی کشکروں کے بادل حیث جانے کے بعد انھوں نے اپنے بارہ میں حضرت عبداللہ بن زبیری حقیق رائے معلوم کرنے کے لیے انھیں آ زمانا جاہا۔ چنا نچہ انھوں نے حضرت ابو بکر وعمر کے بارہ میں آ پ کی رائے بوچھی۔ آ پ نے ان شخین کے بارہ میں آ چھے خیالات کا اظہار فر مایا۔ انھوں نے کہا تھے خیالات کا اظہار فر مایا۔ انھوں نے کہا تھے اور آ پ کھکیا حتی کہ بھیکیا حتی کے طرف اسٹھے اور آ پ کو کی کے باین زبیر بڑا تھی نے فرمایا:

''الله کی شم! الله تعالی کی مخلوق میں نے مجھے کوئی ایسا آ دی معلوم نہیں جو ابن عفان اور ان کے معالمہ کو مجھ سے زیادہ جانتا ہو۔[سنو!] میں آپ کے ساتھ تھا جب انھوں نے آپ پر اعتراض کیا اور اس بارہ میں آپ سے تسلی چاہی تو آپ نے ہر طرح سے ان کی تسلی کرا دی وہ منتشر ہو گئے

خدات خدات

[كين] پھراكي خط كرواپس آ گئا اور كہنے گاس ميں آپ نے ہمار ق كا كا تكم ديا ہے۔ حضرت عثان ڈاٹٹون في فرامايا: ميں نے نہيں كھا اگرتم چاہتے ہوتو اپنا ثبوت پیش كرواورا گرسميں شہوت نہ طي تو ميں شم اٹھا سكتا ہوں 'اللہ كی شم! پھر نہ تو وہ كوئى ثبوت پیش كر سكے اور نہ آپ مقتم لى بلكہ آپ پر بل پڑے اور آپ كوشہيد كر ڈالا ۔ اور [سنو!] ميں شهيں اور جو مير ب پاس موجود ہيں سب كوگواه بنا كر كہتا ہوں كه ' ميں ابن عفان كا دوست اور ان كے دشمنوں كا دشمن ہوں ، اللہ تم سے بيز ار ہو۔'' بھروہ آپ كوچھوڑ كرمنتشر ہوگئے۔

اس کے بعد نافع بن ازرق،عبداللہ بن صفار سعدی،عبداللہ بن اباض تمیمی اور پچھ دیگر افراد بھرہ چلے گئے، جبکہ ابوطالوت اور پچھ دیگر افراد بمامہ روانہ ہو گئے، چبکہ ابوطالوت اور پچھ دیگر افراد بمامہ روانہ ہو گئے، چبکہ ابوطالوت بمامہ میں باغی بن گیا، میں بغاوت کی جسیا کہ ہم ازارقہ پرنوٹ میں لکھ آئے ہیں،اورابوطالوت بمامہ میں باغی بن گیا، رہانجدہ تو بعض رواۃ ذکر کرتے ہیں کہ بیان لوگوں میں تھا جوابوطالوت کے ہمراہ بمامہ چلے گئے۔ انھوں نے اس کی مدد کی حتی کہ دوہ اس بیقا بھن ہوگیا۔

66 ه میں ممامہ کے خارجیوں نے خیال کیا کہ ابوطالوت کی نسبت نجدہ بہتر ہے تو انھوں نے ابوطالوت کی نسبت نجدہ بہتر ہے تو انھوں نے ابوطالوت کی بیعت ترکی اور اسے'' امیر المؤمنین'' کالقب ویا بنجدہ اس وقت تمیں سال کا تھا، ایسے ہی ابوطالوت نے بھی اس کی بیعت کرلی۔

نجدہ نے اہل ذی المجاز سے جنگ کی اور انھیں خوب نہ تیج کیا، پھریمامہ آیا وہاں سے بحرین گیا جہاں قطیف [ نامی شہر ] میں بنی عبدالقیس سے اس کا سامنا ہوا۔ انھیں بھی خوب نہ تینج کیا اور جو ہاتھ لگا اسے غلام بنالیا۔ نجدہ بحرین میں ایک عرصہ تھیم رہا۔

ابوفد یک اورعطیہ بن اسود خفی جونا فع بن ازرق کواس کے بعض نے خیالات کی وجہ سے بھرہ میں چھوڑ آئے تھے، اس نجدہ کے پیرو کاروں میں شامل ہو گئے اور [بیبھی] کہا جاتا ہے کہ ابوفد یک اور عطیہ ان لوگوں میں سے تھے جو ابوطالوت کے ہمراہ مکہ سے بمامہ آئے تھے اور نافع بن ازرق کے ہمراہ بھرہ نہیں گئے تھے۔

نجدات خبرات ( 144 )

خجدہ نے اُو مان کی طرف ایک گئرروانہ کیا اور عطیہ بن اسود حقی کواس کا امیر مقرر کیا۔ عطیہ نے او مان پر قبضہ کرلیا، پھر وہاں سے واپس آ گیا اور اپنے کسی ساتھی کواپنا نائب مقرر کر آیا، اہل او مان نے بغاوت کر دی اور خوارج کے امیر کوئل کر ڈالا، پھر عطیہ نجدہ سے باغی ہوکراو مان چلا گیا تاکہ اس پر قبضہ کر لے لیکن وہ اسے واپس لینے میں ناکام رہا اور کر مان جا کراس پر قبضہ کرلیا، یہ کر مان میں ہی مقیم رہا تا آئکہ مہلب بن ابی صغرہ کے لئکرا چا تک اس پر جملہ آور ہوئے تو یہ کر مان سے بھاگ کر بجستان چلا گیا، وہاں مقیم رہا اور اپنا سکہ 'در جم عطوی'' جاری کیا۔ پھر مہلب کے لئکروں نے اس کا پیچھا کیا، یہ سندھ فرار ہوگیا۔ مہلب کے شاہسواروں نے اسے وہاں سے بھی ڈھونڈ نکالا اور قل کر دیا۔ اس کے پیروکاروں کوعطوبہ کہا جا تا ہے۔

ا نجدہ سے عطیہ کی بغاوت کا سبب اس کے بیاعتر اضات بنے

- خبدہ نے ایک دستہ برّ اور دوسرا دستہ بحرکی طرف روانہ کیا ، چھر بحر کے دستہ کوبرّ کے دستہ سے
   زیادہ مال دیا۔
- عبدالملک بن مروان نے نجدہ سے خط و کتابت کر کے اسے اپنی اطاعت اور [اس پر] بمامہ
   کی حکومت سنجا لنے کی دعوت دی۔عطیہ نے کہا اس نے آپ سے صرف اس لیے خط و
   کتابت [کی جرأت] کی ہے کہ وہ جانتا ہے کہ آپ اپنے دین کے بارہ میں کمزور ہیں۔

= (145)

عر فدکر وائے گا اور بعض بعض کے درپے آ زار نہیں ہوں گے۔

جب تج پوراہوگیا تو نجدہ نے مدینہ منورہ پر چڑھائی کا ارادہ کیا۔ اہل مدینہ بھی اس جنگ کے لیے تیارہوگئے۔ جب نجدہ کو یہ خبر یں پنچیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر ڈاٹٹؤ نے تلوار سونت لی ہے اور وہ نجدہ اور اس کے پیروکاروں سے جنگ کے لیے تیارہو گئے ہیں تو نجدہ طائف کی طرف مڑگیا جہاں اہل طائف نے اس کی بیعت کرلی، پھراس نے بحرین کارخ کیا اور بحرین ویمامہ سے جوغلہ اہل حرمین کو بھیجا جاتا تھا وہ بند کر دیاحتی کہ حضرت عبداللہ بن عباس وہ اٹٹؤ نے اس سے خطو حکارت کی جس پراس نے وہ بحال کردیا۔

ان علاقوں پراس کا تسلط قائم رہا تا آ نکہاس کا اپنے ساتھیوں سے پچھامور کی بناپر۔جن کا انھیں اس پراعتراض تھا۔اختلاف ہوگیا[جودرج ذیل ہیں]:

آس نے حضرت عبداللہ بن عمروبن عثان بن عفان والنئ کی ایک صاحبز ادی کو جوطا نف میں ایپ رشتہ داروں کے پاس تھیں قید کرلیا، پھرعبدالملک بن مروان یا عبداللہ بن زبیر ٹوائٹ نے اسے خطا کھا تو اس نے اسے رہا کردیا، اس سے اس کے ساتھی غضبنا ک ہو گئے۔ انھوں نے اس سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ اس الڑی آکوان کے ہاتھ فروخت کردے، اس نے انکار کردیا تھا اور کہا تھا میں نے اس میں سے اپنا حصہ آزاد کردیا ہے۔ ﴿ اُنھوں نے کہا ہم اس سے نکاح کر لیتے ہیں۔ اس نے کہا وہ اپنا خصہ آزاد کردیا ہے۔ ﴿ اُنھوں نے کہا ہم اس سے نکاح کر سے بیتے ہیں۔ اس نے کہا وہ اپنا فررگیا اور پھر باہر آ کر کہا وہ نکاح سے انکاری ہے، پھراس نے اسے مدیندروانہ کردیا جس سے اس کے ساتھی سمجھے کہ اس نے عبدالملک یا ابن زبیر کے ڈرسے یہ مدیندروانہ کردیا جس سے اس کے ساتھی سمجھے کہ اس نے عبدالملک یا ابن زبیر کے ڈرسے یہ کام کیا ہے۔

<sup>(</sup> یاس کیے کہ فلام کا اگر کچھ حصہ آزاد ہوجائے تو اس کی تی منع ہے بلکہ دہ پورا آزاد کرنا پڑے گا، چنانچہ کتب حدیث میں ہے: (مَن اَعتنَ شِر کا لَّه فی معلو لِ فعلیه عِتقه کلّه .....الحدیث) یعن جس نے کمی فلام میں سے اپنا حصہ آزاد کردیا تو اسے پورا فلام آزاد کرنا پڑے گا یعنی اس کے مال میں سے یک مشت یا تدریجاً باتی قیبت ادا ہوگا۔ صحیح البحاری، العتق، باب اذا اعتق عَبُدًا بین اثنین ....، حدیث 2523.

نجرات ( 146 )

اس نے ایک دستہ قطیف کی طرف روانہ کیا۔ انھوں نے اس پر حملہ کیا اور وہاں سے عورتوں اور بچوں کو نقل م بنالیا، پھر [ مال غنیمت کی حقیقی آتھیم سے قبل ہی عورتوں کی ازخود قبت لگا کر انھیں باہم تھیم کرلیا اور ان سے ہم بستری بھی کرلی۔ پھر کہنے لگے کہ اگر ان کی قیمت مال غنیمت میں سے ہمارے حصہ سے زیادہ ہوئی تووہ ' زیادہ' ہم اوا کردیں گے۔

اب جب وہ نجدہ کے پاس واپس آئے تو اس نے انھیں خطا کار قرار دیالیکن معذور بھی گردانا، وہ اس طرح کہ اس نے ان سے کہا: عقا ئد دین میں بے علمی کی بنا پر کسی کومعذور نہیں سمجھا جاتا، رہے حلال وحرام تو ان سے بے علمی و جہالت باعث عذرہے۔

ای طرح اس نے انھیں بیفتو کا بھی دیا کہ جوآ دمی غلطی کرنے والے مجتہد پڑھیج دلیل ثابت ہونے ہے تبل عذاب کا اندیشہ ظاہر کرتا ہے تووہ کا فرہے۔

یدوا قعات اوروہ فآوئی اس کے بہت ہے پیروکاروں کے لیے اس کے خلاف بھڑک اٹھنے کا سبب ہے ، چنا نچیان میں سے ایک گروہ اٹھا اور اس نے نجدہ کی بیعت تو ٹر کر ابوفد یک کی بیعت کرلی نجدہ '' کی بستیوں میں سے ایک بستی میں جا چھپا ابوفد یک نے اسے ڈھونڈ نے کے لیے آدمی بھیجے ۔ انھوں نے اسے تلاش کرلیا اور 69 ھیا 72 ھیں قبل کردیا۔

لیکناس [نجده] کے پیرو کاروں میں ہے ایک جماعت نے ابوفد یک پراس بات کا اعتراض کیا اور خجدہ کو معذور جانا تو ابوفد یک کے ساتھوں کو''فد یکیہ'' اور جونجدہ سے تعاون پر قائم رہے انھیں'' نجدات عاذریہ'' کہا جانے لگا لیکن عطوبیا ورفد یکیہ کا کوئی خاص مذہب، بجزان کے خجدہ پراعتراض کرنے اور اسے چھوڑ جانے کے مشہور نہ ہوا۔

ابوفدیک بحرین میں مقیم رہاحتی کہ بھرہ اور کوفہ سے عبدالملک بن مروان کے بھیجے ہوئے لشکروں نے اچا تک حملہ کردیا۔73ھ میں شخت جنگ کے بعدا بوفد یک مارا گیا۔انھوں نے اس کے شکر کا قلع قمع کیا اوراس کے ساتھیوں کو'مشقر'' شمیں گھیرلیا، پھران میں سے اکثر کوقل کرڈ الا

شقر بضم اوله و فتح ثانیه بعده قاف مشددة مفتوحة و راء مهملة بحرین ش آیک عظیم کل کا تام
 معجم ما استعجم: 97/2 .

[147]

نحدات

اورایک بڑی تعداد کوقیدی بنالیا۔ اس طرح الله تعالی نے مسلمانوں کوان کے شریعے آرام و سکون بخشا۔

#### إ خلاصه ند بب نجدات

- ان [خارجیوں ] میں سے ہجرت کر کے ان کی طرف ند آنے والوں کو کا فرقر اردینے والوں کو
   کا فرقر اردینا۔
  - 🕑 نافع بن ازرق کی امامت کے قائلین کو کا فرقر اردینا۔
  - اینے ہم نہ ہوں میں سے حدود کے مرتبین سے نرمی برتنا اور دوسی کرنا۔
  - ان کے ہم مذہب لوگوں میں ہے کوئی جہنم میں نہیں جائے گا اور اگر [بالفرض]
     انھیں عذاب دیا گیا تو جہنم کی آتش کے بغیر ہوگا۔
- عبدالقاہر بغدادی نے ذکر کیا ہے کہ نجدہ نے شراب کی حدثتم کر دی تھی جبکہ شہرستانی نے ذکر کیا
   ہے کہاس نے شراب کی حد کے بارہ میں لوگوں پر بہت یخی کی تھی۔
- صغیرہ گناہوں پر مداومت شرک ہے جبکہ چوری، زنااور شراب نوشی کا ارتکاب دوام کے بغیر
   شرک نہیں بشرطیکہ ان کا مرتکب ان کاہم فدہب ہو۔
- ی غلطی کرنے والے مجتہد برصیح دلیل ثابت ہونے سے پہلے جوکوئی عذاب کا اندیشہ کھائے وہ کافرے۔
  - ﴿ اول کی بھی وقت امام، یعنی خلیفہ کے تاج نہیں ہوتے (بی قول محکمہ کا بھی ہے)
- ان اہل ذمہ کے خون مباح ہیں جوان کے خالفین کے ساتھ رہتے ہیں۔ اس طرح ان لوگوں
   کے خون بھی جائز ہیں جو ہیں تو ان کے خالفین میں سے مگران کی حفاظت میں رہ رہے ہیں۔
- جوازِ تقید۔ وہ یہ کہ خارجی اپنے مخالفین کے سامنے جان بچانے کی خاطر بی ظاہر کرے کہ وہ اٹھی میں سے ہوا دراپنے عقیدہ کو اس وقت تک مخفی رکھے جب تک کہ وہ اپنے مخالفین پرحملہ کے لیے ٹوٹ نہ پڑے۔
   لیے ٹوٹ نہ پڑے۔

نجدات خدات

# صُغربي ]

اکثر لوگ صُفریہ کے صاد پر پیش پڑھتے ہیں۔اہل علم کا ان کی وجہ کشمیہ میں اختلاف ہے۔ چنانچ بعض کا کہنا ہے کہ انھیں صفریہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بیعبداللہ بن صفار سعدی کے پیروکار ہیں جواس جماعت کا ایک فروتھا جو نافع بن ازرق کے اس وقت ہمراہ تھی جب وہ مکہ میں خضرت عبداللہ بن زبیر سے جدا ہو کر بھرہ گیا، پھر جب نافع نے بھرہ میں خروج کیا تو اس نے نافع کا ساتھ نہ دیا بلکہ وہیں بیٹھ رہا۔ تو بیان لوگوں میں سے تھا جنھیں نافع نے پیچے بیٹھ رہنے کی بنا پر کا فر قرار دیا، بنا ہریں صفریہ پر''الفَعَدہ''یا''الفُعَد''کانا م غالب آگیا۔

اور بعض کا کہنا ہے کہ اضیں صفریداس لیے کہا جاتا ہے کہ انھوں نے زیاد بن اصفر کی پیروی اختیار کر لی ،اور بعض کا کہنا ہے کہ تخت عبادت اور بیداری کی وجہ سے ان کے رنگوں کی زردی کی بنا براضیں صفریہ کہا گیا۔

بعض لوگ' صفریہ' کے صاد کے نیچز ریڑھتے ہیں، گویا کہ وہ اس سے یہ اشارہ کرتے ہیں کہ پہلوگ دین کے بارہ میں صفر ہیں [ میعنی ] قائل کے قول' اُصْفَر فلان' سے ماخوذ ہے، یعنی وہ فقیر ہوگیا، یا آپ کے قول' اصفر کے البیت' سے ماخوذ ہے، یعنی میں نے گھر خالی کر دیا، اسی سے عربوں کامقولہ ہے:''فُلان صفر البدین''فلاں خالی ہاتھ ہے اس کے پاس پھنہیں۔

ہمارے خیال میں صحیح بات ہیہ ہے کہ ان کا نام''صفر نی' صاد کے پیش کے ساتھ ہے، ان کے چروں کی اس زردی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جواس عبادت کے نشان کی وجہ سے تھی جسے انھوں نے بحکلف اختیار کیا تھا کیونکہ یقینا بیدوصف ان پر غالب ہے، اس طرح لوگ منفق ہیں کہ ان کا بڑا امام ابو بلال مرداس بن اُدیّہ ﷺ تھا۔ بیمرداس 61 صیب فتل ہو گیا تھا۔ کے ماسیا تھی

٠ بضم الهمزة و تشديد الياء مصغرًا والظاهر أنه اسم أمه و اسم أبيه "حدير" كماسيأتي قريبا

<u>غ</u>دات <u>( 149 )</u>

توبیدوصف ان کے لیے عبداللہ بن صفار یا زیاد بن اصفر کی سرداری کے دعویٰ سے قبل ہی ثابت ہے۔ شخصوصاً جبکہ ان دونول آ دمیول نے خوارج کے اس فرقہ میں کوئی قابل ذکر کام بھی انجام نہیں دیا، ہماری اس ترجیح کی تائیدابن عاصم لیٹی کے [درج ذیل] قول سے بھی ہوتی ہے۔ یہ خارجی تھا، پھرم جئی بن گیا۔

''میں نے نجدہ ، ازار قنہ بن جانے والوں اور ابن زبیر اور جھوٹ کے مددگاروں [سب] کو حچھوڑ دیا۔اور [ایسے ہی] ان زرد کا نوں والوں کو چھوڑ دیا جنھوں نے اعتماداور کتاب کے بغیر دین اختیار کیا۔''

ظاہر بات یہ ہے کہ صفریہ کا اطلاق اسی طرح ان تمام خارجیوں پر بھی ہوتا ہے جو نہروان میں محکمہ اولی کے رئیس عبداللہ بن وہب را سبی سے دوئی رکھتے تھے۔ اورلوگ متفق ہیں کہ صفریہ سے الگ ہونے والا پہلا آ دمی ابو بلال مرداس بن اُویۃ یا ابن حدیر خطلی تمہمی ہے، عام خارجی اسے امام سمجھتے ہیں۔ اسی بارہ میں عبیدہ بن ہلال یشکری۔ جس کا ذکر ازارقہ کے ضمن میں گزر چکا ہے۔ کہتا ہے ۔

''میں اپنی قوم کے بہترین فرد ہلال کا بیٹا ہوں ، ابوبلال کے دین پر قائم رہنے والے شخ کا اور تا قیامت یہی میرادین ہے۔''

یمی ابو بلال حضرت علی رفانتوا کے ہمراہ [جنگ] صفین میں شامل ہوا تھا، پھر آپ سے بغاوت کر کے نہر وان کے دن خوراج کے ہمراہ جنگ میں شامل ہوا، بیان لوگوں میں سے تھا جواس دن نجے نکلے تھے، بہت سے خوارج اس کی کثر ت عبادت ومحنت کی بناپراس کی تعظیم کرتے تھے، بی تقیہ کا قائل تھا۔

کیکن جب اس نے خوارج کا پیچیا کرنے ، انھیں قتل کرنے اور ان کی بعض عورتوں کا مُلْہ کرنے میں عبیداللہ بن زیاد کی دوڑ دھوپ دیکھی تو بغاوت کا عزم کیااورا پے ساتھیوں سے کہا:

کیونکد پھریہ سوال نہیں اٹھتا کہ ان مدعین نے فہل اس فرقہ کا نام کیا تھا۔

نجدات خدات

الله کی قیم ان ظالموں میں مقیم رہنا ہمار ہے ہیں میں نہیں،ان کے احکام ہم پرنا فذہوتے ہیں، حالانکد بیعدل سے دور اور فضیلت کوچھوڑے ہوئے ہیں، الله کی قیم اس [صورت حال] پرصبر ایک عظیم کام ہے اور تلوار نکال کرراستہ کو پرخطر بنا وینا بھی عظیم [جرم] ہے کیکن ہم ان سے دور رہیں گے ہلوار بی نہیں سونتیں گے ،صرف اس سے لڑیں گے جوہم سے لڑے گا۔

اس طرح اس کے پاس اس کے تقریباً تعیں ساتھی جمع ہو گئے اور انھوں نے اسے اپناامیر بنالیا۔
جب وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر چلا تو اس سے عبداللہ بن رہاح انصاری کی ملا قات ہوئی ، وہ
اس کے دوست تھے۔ انھوں نے اس سے کہا: کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا میں ان ظالم حکام
کے احکام سے اپنے اور اپنے ساتھیوں کے دین کو لے کر بھا گنا چاہتا ہوں۔ انھوں نے اس سے
کہا: کیا آپ کے بارہ میں کی کو علم ہے؟ اس نے کہا نہیں ، آپ نے کہا تو پھر واپس چلیں۔ اس
نے کہا: آپ کو میرے او پر کسی مصیبت کا اندیشہ ہے؟ انھوں نے کہا ہاں اندیشہ ہے کہ آپ کو
گرفار کرلیا جائے۔ اس نے کہا تو پھر آپ اندیشہ نے مائیں کیونکہ نہ تو میں تلوار اٹھاؤں گانہ کی کو
ڈراؤں دھمکاؤں گا ورصر ف اس سے جنگ کروں گا جو مجھ سے لڑے گا۔

پھروہ چلاادر''آسک' شیس جاتھ برا۔ بیرام برمزادرار جان کے درمیان واقع ہے۔اس کے
پاس سے پچھسامان گزرا جوابن زیاد کے پاس لے جایا جار ہاتھا، مرداس کے ساتھی تقریباً چالیس
آدمی تھے،اس نے وہ مال اتر وایا اس میں سے اپنااورا پنے ساتھیوں کا[مقررہ] وظیفہ لے لیااور باقی
مال کارندوں کولوٹا دیااور کہاا پنے ساتھی [ابن زیاد] سے کہنا: ہم نے صرف اپنے وظیفے وصول کیے
ہیں، تو اس کے بعض ساتھیوں نے کہا: باقی مال ہم کس بنا پرچھوڑیں؟ مرداس نے کہا چونکہ یہ مال فی تقسیم کرتے ہیں اور نماز بھی قائم کرتے ہیں اس لیے ہم ان سے جنگ نہیں کریں گے۔

ایک دن ابوبلال آسک میں تھا کہ اس کے پاس سے ابن زیاد کے ایک نشکر کا گز رہوا جو خراسان جار ہاتھا۔ابو بلال نے اس نشکر میں آ واز لگائی کیاتم جمارے ساتھ جنگ کرنے جا

<sup>(</sup> ممدود الاول مفتوح الثاني ملك قارس مين ايك جكد كانام (معجم ما استعجم: 17/1).

ر ہے ہو؟ تو بعض نے کہا: نہیں ہم تو خراسان جارہے ، ابو بلال نے کہا جن سے تم ملوانھیں سے بات پہنچا دینا کہ ہم زمین میں فتنہ و فساد کے لیے نہیں نکلے اور نہ کسی کو ڈرانے دھمکانے کے لیے بلکہ ظلم سے بھا گئے کے لیے ، ہم اس سے لڑیں گے جو ہم سے جنگ کرے گا۔ ہم فی میں سے صرف اینے وظیفے ہی وصول کریں گے۔

پھراس نے شکر سے پوچھا: کیا کوئی ہمارے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہوا ہے؟ انھوں نے کہا: اسلم بن زرعہ کلا بی۔ اس نے کہاتمھارے خیال میں وہ کب تک ہمارے پاس آپنچے گا؟ انھوں نے کہافلاں دن۔ پھرابو ہلال نے کہا: حسبنا اللّٰہ و نعم الو کیل

عبیداللہ بن زیاد نے اسلم کوابو بلال سے جنگ کرنے کے لیے دو ہزار کالشکر دے کر دوانہ کیا،
جب اسلم ان کے پاس پہنچا تو ابو بلال نے اس سے کہا: اسلم اللہ سے ڈرو کیونکہ ہم تو جنگ نہیں
چاہتے۔ آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ اس نے جواب دیا: میں چاہتا ہوں کہ مصیں ابن زیاد کے
پاس پہنچا دوں، مرداس نے کہا: تب تو وہ ہمیں قبل کر دے گا اس نے کہااگر وہ مصیں قبل کر دے تو
پر کیا[حرج] ہے؟ اس نے کہا تو پھر آپ ہمارے خون بہانے میں اس کے ساتھ شریک ہوں
گرکیا[حرج] ہے؟ اس نے کہا تو پھر آپ ہمارے خون بہانے میں اس کے ساتھ شریک ہوں
گرکیا

بس پھر کیا تھا خوارج جو چاکیس افراد تھے اسلم کے لشکر پرحملہ آور ہو گئے اور اسے بری طرح شکست دی اور قریب تھا کہ خو داسلم معبد نامی ایک خارجی کے ہاتھوں گرفتار ہوجائے۔

پھر جب وہ ابن زیاد کے پاس واپس آیا تو وہ ناراض ہوااوراسے برا بھلا کہا۔اسلم کہا کرتا تھا: ابن زیاد کا مجھے میری زندگی میں برا بھلا کہنا ہیہ مجھے اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ وہ مرنے کے بعد میری تعریف کرے۔

اسلم کواہل بھرہ کے ہاں بڑی رسوائی کا سامنا کرنا پڑا دئی کہ جب وہ بازار میں نکلتا یا بچے اس کے پاس سے گزرتے تو آ وازے کتے ہوئے کہتے :ابو بلال تیرے پیچھے آر ہاہے اور بھی وہ چیختے معبد!اسے پکڑلو۔ [152]

نجدات

اللم کے قصہ کے بارہ میں عیسیٰ بن فا تک تفلبی خطی کہتا ہے۔

''کیاآپ کے خیال میں دو ہزار مومنوں کوآسک میں چالیس آدی شکست دے سکتے ہیں؟'' گار کے تعدابین زیاد نے اس عباد بن علقہ مازنی تمہی کو جے عباد بن اخضر کہا جاتا ہے، چار ہزار کے تشکر میں روانہ کیا۔ جمعہ کے دن ان کی ٹم بھیڑ ہوئی، ابو بلال نے آوازلگائی: عباد! میر کے پاس آو میں تم سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اس کے پاس آیا تو مرداس نے کہا: آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا تصمیل گردنوں سے پکو کر ابن زیاد امیر کے پاس پنچانا چاہتا ہوں۔ مرداس نے کہا: اور کوئی بات آ مان سے جا کیں کے خاص مرداس نے کہا: اور کوئی بات آ مان سے جو آگائی مسلمان کوڈرائیں دھمکائیں گے اور اس سے جنگ جو ہماری حفاظت میں کریں گے جو ہماری حفاظت میں کریں گے جو ہماری حفاظت میں ہوگی ۔ عباد نے کہابات وہی ہوگی جو میں کہہ چکا۔

[بس] پھر[کیا تھا] فریقین کے درمیان جنگ شروع ہوگئ لوگ بہادری کے جو ہردکھاتے رہے۔ حتیٰ کہ وقتِ نماز آگیا تو ابو بلال نے آ وازلگائی: اے قوم! بیدوقت نماز آگیا تو ابو بلال نے آ وازلگائی: اے قوم! بیدوقت نماز ہے، اس لیے ہم سے سلح کر لوتا کہ ہم نماز اداکر لیں اورتم بھی نماز پڑھلو۔ انھوں نے کہا: آپ کی درخواست قبول ہے، چنا نچ لڑائی رک گئی، لوگوں نے اپنے ہتھیار رکھ دیے اور نماز کے لیے چل دیے۔ جب خوارج رکوع یا سجدے میں گئے تو عباد اور اس کے لشکر ان پر بل پڑے اور سب کوئل کرویا اور ابو بلال کاسر لے گئے۔ بید 6 ھاواقعہ ہے۔

عمران بن طان اٹھی کے مرثیہ میں کہتا ہے۔

''اے آ نکھ! مرداس اور اس تحقل پر آنسو بہا، اے رہے مرداس! مجھے مرداس جیسا بنادے۔

باتی دوشعربھی تاریخ ادب عربی کے صعر خوارج میں اس طرح ند کور ہیں:

كذبتم ليس ذاك كما زعمتم ولكن الحوارج مؤمنونا هي الفئة القليلة قد علمتم على الفئة الكثيرة يغلبونا (ص101)

انس ومحبت کے بعد تو نے مجھے وحشت ناک مقام میں جیران و پریشان چھوڑ دیا۔ میں اپنی مصیبت پررور ہا ہوں جسے میں جانتا تھا تیرے بعد اسے نہیں پیچانتا، مرداس تیرے بعد لوگ لوگ نہیں رہے۔''

معتزلہ کی طرف پیربات منسوب کی گئی ہے کہ وہ بھی اس مرداس سے محبت کرتے ہیں اور ہمجھتے ہیں کہ اس نے بادشاہ کے ظلم کا انکار کرتے ہوئے اور حق کی دعوت دیتے ہوئے بغاوت کی۔
ایسے بی شیعہ سے بھی سیربات منسوب ہے کہ وہ بھی اس دعویٰ کی بنیاد پر اس سے محبت رکھتے ہیں کہ اس نے حضرت حسین ڈائٹو کو خط لکھا جس میں خروج سے بیزاری کا اظہار کرتا ہے اور حضرت حسین ڈائٹو سے کہتا ہے۔ میں آپ کے باپ کے دین پر قائم ہوں۔

مرداس کی وفات کے بعد صفریہ نے عمران بن حطان کو اپنا امیر بنالیا۔ بیعمران بن حطان بن طان بن طاب علم میں ظبیان سدوی خارجیوں کا مفتی اور بکتا شاعر ہے۔ اس فتنہ میں مبتلا ہونے سے پہلے بیطلب علم میں مشہور اور محدثین کے ہاں معتبر تھا۔ کُل ایک صحابہ کرام کو پایا اور حضرت عائشہ دائے گا بارہ میں ایک حدیث روایت کی ، وہ کہتی ہیں رسول اللہ نے فرمایا: ''منصف قاضی کو لا یا جائے گا بارہ میں ایک جوشدت وہ دیکھ رہا ہوگا اس پر اثر انداز رہے گی حتی کہ وہ خواہش کرے گا کاش! اس نے دوآ دمیوں کے درمیان ایک مجبور کے بارہ میں بھی فیصلہ نہ کیا ہوتا۔ آلمام بخاری وشاشہ نے الا دب المفرد میں اس سے روایت کی ہے۔

اپنے قبیلہ کی ایک خار جی عورت کی وجہ سے یہ فتیۂ خوارج میں مبتلا ہوا۔ اس سے نکاح کی خواہش وکوشش کی تا کہ اسے تق کی طرف لے آئے کیکن اس نے اسے گراہ کرلیااوروہ اسے باطل کی طرف لے گئی، پھر بیخوارج کے مذہب میں متعزق ہوگیا۔ اس کا اصلی وطن بھرہ تھا۔ جب اس کے شرکا اندیشہ ہوا تو تجاج بن یوسف نے اسے طلب کیا۔ وہ چھپ کرشام فرار ہوگیا اور امیر فلسطین و وزیر عبد الملک بن مروان ، روح بن زنباع جذا می کے پاس اس دعویٰ کی بنیاد پر تھہرا

٠ مسند أحمد :75/6.

خدات \_\_\_\_\_\_

کہ دہ از دقبیلہ سے ہے، پھر جب عبدالملک کواس کا پہتہ چلاتو بیٹممان فرار ہوگیا، جب بیعر بول کے کسی قبیلہ کے ہاں تھہرتا تواس سے قریبی ہونے کا دعو کی کرتا، اس بارہ میں وہ کہتا ہے۔ ''ایک دن میمنی ہوں جب یمن والے سے ملوں۔اور اگر کسی معدی سے ملوں تو میں عدنانی ہوں۔''

عمران ایک قبیلہ سے دوسر بے قبیلہ کی طرف منتقل ہوتا رہا اور اپنی نسبت کی مختلف انواع و اشکال میں اپناز ہر پھیلا تار ہاحتیٰ کہ 84 ھ میں اس پردہ راز میں مرگیا۔

اس کا وہ قول بھی اس کے خبیث اشعار میں سے ہے جس میں وہ حضرت علی ڈٹائٹؤ کے قاتل ملم عبدالرحمٰن بن مجم خارجی کی مدح کرتا ہے۔

- اے نیکوکارکاوارجس سے اس نے صرف عرش والے کی رضا کو پانا چاہا۔
- میں اسے کسی دن یاد کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں پوری مخلوق میں سے قول میں پورااتر نے والا گمان کرتا ہوں۔
- اس مرادی کی خوبی اللہ کے لیے ہے جس کے ہاتھوں نے بوری مخلوق میں سے [نعوذ باللہ]
   برے انسان کا خون بہایا۔

جس وقت خوارج کی قیادت عمران کے پاس تھی اس دوران کچھ ایسے آدمی ظاہر ہوئے جنسوں نے ہتھیارا تھا لیے اور جنگ کی آگ بھڑ کادی،ان لوگوں میں سے مشہور تر آدمی صالح بن مسرح تمیمی اور شبیب بن بزید بن نعیم بن قیس بن عمرو بن صلت شیبانی ہیں۔ رہا صالح تو وہ بہت عبادت گزاراور شدت عبادت سے زرد چبرے والاتھا۔ اس کی اکثر اقامت دارا،ارضِ موصل اور جزیرہ میں تھی، یہ اپنے صفری ساتھیوں کے پاس آتا جاتا تھا۔ انھیں قر آن اور فقہ سناتا اور وعظ کرتا،اسی طرح یہ وقا فو قنا کوفہ بھی آتا جاتا ہا۔ وہاں مہینہ دو مہینے اقامت کرتا تا کہ وہاں مہینہ دو مہینے اقامت کرتا تا کہ وہاں مقیم صفریوں کا خیال رکھے، چنا نچہ وہ آئھیں وعظ کرتا اور علم سکھاتا۔
مقیم صفریوں کا خیال رکھے، چنا نچہ وہ آئھیں وعظ کرتا اور علم سکھاتا۔

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مطالعہ

خدات 🚤 🚺

جماعت کی معیت میں جج کیا۔ اتفا قاسی سال عبدالملک بن مروان بھی جج کرنے آیا، شبیب نے اس پرحملہ کرنا جایا، پھر جب عبدالملک جج کے بعدوالیس گیا اور اسے اس حملے کاعلم ہوا تو اس نے جاج بن یوسف کوایک خط میں ان خوارج کا پیچھا کرنے کا تھم ویا۔ جب صالح بن مسرح کومعلوم ہوا کہ جاج اسے ڈھونڈ ریا۔ جو اسے ڈھونڈ ریا۔ خواس نے کوفہ چھوڑ دیا۔

76 ھیں اس نے بغاوت کا اعلان کر دیا اور اپنے ساتھیوں کو ظالموں سے جنگ اور خالفین سے جہاد کی دعوت دی جسے انھوں نے قبول کر لیا بھیب اس سے قبل صالح سے خط و کتا بت میں اسے بغاوت پر اکسا تار ہا۔ اس لیے جب اسے صالح کے خروج کا علم ہوا تو اس نے اپنے اردگرد کے خوارج کو جمع کیا اور آتھیں لے کر دار امیں صالح کے پاس پہنچا، پھر انھوں نے محمد بن مروان، جو جزیرہ کا امیر تھا۔ کے حیوا نوں پر ڈاکہ ڈالا اور ان پر قبضہ کرلیا۔ محمد بن مروان نے عدی بن عدی کندی کی قیادت میں ایک ہزارشاہ سواروں کالشکران کی طرف روانہ کیا۔

خارجیوں کے فوجیوں کی تعداد تقریباً ایک سوتھی۔ انھوں نے عدی کے فوجیوں کو فلکست دے دی تو محمد بن مروان نے تین ہزار شاہسواروں کا ایک اور لشکر روانہ کیا۔ جنگ ہوئی اور خوارج فلکست کھا کرارض موصل اور جزیرہ سے بھاگ کھڑے ہوئے، پھر جاج بن یوسف نے حارث بن میسرہ کی قیادت میں تین ہزار جنگجو وک کا ایک اور لشکر روانہ کیا۔ جلولا کے قلعہ کے دروازہ پر دونوں لشکروں میں ٹر بھیڑ ہوئی اور سخت لڑائی کے بعد صالح بن مسرح مارا گیا تو خوارج نے شبیب کی بیعت کرلی، پھران لشکروں کے مابین کئی معرکے ہوئے حتی کہ شبیب نے دوسال سے بھی کم مدت میں جاج کے جیس لشکروں کو فشکست وی۔

پھراس نے ایک ہزار خوارج کے ہمراہ رات کو کوفہ پر حملہ کر دیا جبکہ اس کے ساتھ غزالہ۔ جو اس کی بیوی یا مال تھی۔ بھی دوسو خار جی عورتوں کے ہمراہ موجودتھی۔ وہ تلواریسونتے ہوئے تھیں، حجاج اپنے گھرییں حجب گیا۔ شبیب محل کے دروازے کی طرف بڑھا اور اپنے آہنی ڈنڈے سے اس پرالیں ضرب لگائی جواس پرایک بڑانشان حجوڑگئی پھراس نے کہلے

'' [وہ] دعویٰ کیا ہواغلام ہے،اس کااصل قوم ثمود ہے،نہیں! بلکہ کہا جاتا ہے کہان کا دادا[باہر سے الایا گیا تھا۔''

خوارج جامع مسجد میں داخل ہو گئے اوراس کے پہرہ داروں کو آل کر دیا۔غز الدمنبر پر چڑھی اوراس نے خطبہ دیا۔ هبیب نے اپنے ساتھیوں کونماز فجر کوفہ کی مسجد میں پڑھائی اوراس میں سور ہ بقرہ اور آلعمران پڑھیں۔

جب شروع دن میں حجاج کے پاس جار ہزار کالشکر جمع ہوگیا تو فریقین کے مابین بازار کوفہ میں الوائی ہوئی حتی کہ شہیب شکست کھا کرانبار جا پہنچا تو حجاج نے سفیان بن اُ بیرد کلبی کونین ہزار کا لشکر دے کراس کا پیچھا کرنے بھیجا ،سفیان نے وُجیل شکے کنارے پڑاو ڈالا اور شہیب اس کے بل پر چڑھا تا کہ اسے عبور کر کے سفیان تک آ پنچے ۔سفیان نے بل کی رسیاں کا ملے دیں جبکہ شہیب اس بل پر ہی تھا، بل پھر گیا اور شہیب اپ گھوڑ ہے سمیت غرق ہونے لگا تو ساتھیوں نے شہیب اس بل پر ہی تھا، بل پھر گیا اور شہیب اپ گھوڑ ہے سمیت غرق ہونے لگا تو ساتھیوں نے اسے آ واز دی جبکہ وہ غرق ہور ہا تھا۔کیا آ پ غرق ہور ہے ہیں اے امیر المومنین ؟اس نے کہا نہ ذلك تقدیر العزیز العلیہ۔

'' به باعلم وغالب[رب] کیمقرره تقتر*یہ ہے۔*''

پھرخوارج نے غزالہ کی بیعت کر لی **کیکن سفیا**ن کلبی وُجیل کو پارکر گیا اورا کثر خوارج کو بمعہ غزالہ قبل کر ڈالا مشبیب کی جماعت میں ہے **باقی بیخ** والوں کو قید کرلیا اور شبیب کی لاش پانی سے نکال کراس کاسر کا ٹااورا سے قید یوں کے ہمراہ حجاج کے پاس بھیج دیا۔

جب قیدی تجاج کے سامنے پیش ہوئے اور اس نے ان میں سے ایک قیدی گوتل کرنے کا تھم دیا تو اس نے تجاج سے کہا: مجھ سے دوشعر س لیں جن پر میں اپنے اعمال کا خاتمہ کرتا ہوں۔ اس نے اجازت دے دی تووہ گویا ہوا: \_

''میں اللّٰہ کی طرف عمرواوراس کے معاونین، سے حضرت علی ،اصحاب صفین ،سرکش معاوییہ آبالضم مصغر ،بغداد میں ایک نہر کانام۔ (القاموں 152/2). [157]

نحدات

اوراس کے معاونین سے بیزار ہوتا ہوں۔اللہ تعالیٰ ،نعوذ بہ العنت کیے ہووک میں برکت نہ دے۔'' جب وہ فارغ ہوا تو تجاج نے اس کے آل کا تھم دیا ، پھران میں سے ایک گروہ کو آل کر دیا اور باقیوں کوچھوڑ دیا۔

#### للم خلاصه نمه به مب صفريه

- جنگ سے پیچھے بیٹے رہنے والے جب ان کے ہم دین وعقیدہ ہوں تو انھوں نے انھیں کافر
   قرار نہیں دیا۔
  - وہ ازارقہ کے برعکس اسینے خالفین کی عورتوں اور بچوں کے آل کا فیصلہ ہیں کرتے۔
  - ووازارقہ کے برنکس اینے مخالفین کے بچوں کے تفراور ہمیشہ جہنم میں رہنے کے قائل نہیں۔
    - عمل میں نہیں قول میں تقیہ کرنا جائز سجھتے ہیں۔
- ان میں سے بعض سے منقول ہے کہ انھوں نے دارالعلانیہ میں نہیں صرف دارالتقیہ شمیں
   اپنی قوم کے کفار سے مسلمان عورتوں کا نکاح جائز قرار دیا۔
- ان میں سے ایک جماعت نے کہا کہ جب کوئی نبی مبعوث ہوجائے تواس کی بعثت کے وقت اس دن کی اس گھڑی میں تمام اہل مشرق ومغرب کے لیے اس پر ایمان لا نا واجب ہے اگر چہوہ ان تمام احکام کو نہ جانیں جووہ لا یا ہواور جواس کی کوئی بات پہنچنے سے قبل فوت ہوگیا تو وہ کفر پر مرا۔
  - اصحاب کبائر کے متعلق ان کے تین مختلف اقوال ہیں:
  - اجض کا کہناہے کہوہ شرک و کا فرین جیسا کیازار قد کا قول ہے۔
- 2- بعض نے کہام تکب کبیرہ پر کفراس وقت واقع ہوتا ہے جب امام اس پر حد قائم کرے
  - قرائن معلوم ہوتا ہے کدان کے بال' وار' کی تین سمیں بنتی ہیں:
    - 1\_دارتقیه، جہال اہل قبلہ میں سےخوارج کے خالف عالب مول\_
      - 2\_ دارعلانيه، جهان خودخوارج كاتسلط وغلبهو\_
        - 3 دارحرب، جهال كفارغالب وقابض مول\_

حبیها کہ بعض بیصیہ کا قول ہے جوآ گے آ رہاہ۔

2. بعض نے کہا کہ وہ گناہ جس پر کوئی حدمقرر ہے تو اس کے مرتکب کو صرف اس کے لیے مقرر کردہ نام دیا جائے گا جیسے زانی، چور اور قاتل اور اس کا مرتکب مشرک اور کا فر نہیں ۔اور وہ گناہ جس میں کوئی حدمقر رنہیں جیسے ترک صلوۃ وصوم تو یہ گفر ہے اور اس کا مرتکب کا فر ہے۔ اور گناہ گاراس کا گناہ موجب حد ہو یا اس میں حدنہ ہودونو ل صور تو ل میں ایس کے وہ ہوجا تا ہے اگر چہ پہلی صورت میں اس پر کفر کا اطلاق نہیں ہوتا تا ہم وہ ایمان سے خارج ہے لیکن کفر میں داخل بھی نہیں۔

ان میں سے شبیبیہ عورت کی امامت عظمی پر براجمان ہونے کے قائل ہیں جیسا کہ انھوں نے
ہمنصب شبیب کے قل ہونے کے بعد غز الدکودیا۔

ان میں سے بعض کے اقوال سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اپنے مخالف مسلمانوں کاخون بہانا جائز نہیں سمجھتے اور نہ ہی مخالفین کے ملک کو دارالحرب سمجھتے ہیں۔ایسے ہی بادشاہ کی فوج کے سواکسی اور سے جنگ کے بھی وہ قائل نہیں ، واللہ اعلم۔



### عجاروه

یے عبدالکریم بن مجر د کے پیروکار ہیں۔اکٹرلوگوں کا خیال ہے کہ بیعبدالکریم ہجستان میں عطیہ
بن اسود حنی کے ساتھ تھا،لہٰذاوہ اپنے اصل مذہب کے مطابق نجدات میں ہے،ی ہے۔امام ابن
حزم نے اسے صفریہ سے منسوب کیا ہے اور شہرستانی نے اشارہ کیا ہے کہ وہ اصل میں ابو بھس،
جس کا ذکران شاء اللّٰد آگے آرہا ہے، کے شاگر دوں میں سے تھا، بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اصل
میں عبدالکریم بن مجر داہل فارس میں سے تھا جیسا کہ اس کے اکثر پیروکار بھی و ہیں سے تھے۔
میں عبدالکریم بن مجر داہل فارس میں سے تھا جیسا کہ اس کے اکثر پیروکار بھی و ہیں سے تھے۔

جب اس عبدالکریم کا چرچا ہوا اور بہت سے لوگ اس کے فتنہ میں بتالا ہو گئے تو خالد بن عبداللہ بحلی قسر می شیخ اسے قید کر دیا اس کے پیروکاراس کی قید سے قبل ایک ہی ند ہب پر قائم سے ایعنی بچول سے قبل از بلوغت اظہار بیزاری لازم ہے [اگر چدوہ ان کے بیٹے ہی ہوں]، پھر جب وہ بالغ ہو جا کیں تو انھیں دعوت اسلام دینا واجب ہے یا وہ [ازخود] اسلام کا وصف اور تعریف بیان کر دیں۔

ان کے خافین کے اموال ان کے لیے حلال نہیں تا آ نکہ ان اموال والوں کو وہ قتل نہ کردیں ان کے خافین کے اس کی طرف ہجرت کر کے آنا واجب نہیں افضل وستحب ہے جبکہ یہ تخلفین ہجرت دین داری میں معروف ہوں۔ یہ لوگ کہائر کے مرتکب کو کافر گروانتے تھے۔ پھر جب عبدالکریم قید ہوگیا تو اس کے پیرو کار آٹھ فرقوں میں منقتم ہو گئے اگر چہ خودان میں ہے بھی بعض بعض کو کافر قر اردیتے ہیں۔ وہ فرقے حسب ذیل ہیں:

خازمیه

یایک آدمی خازم بن علی کے پیروکار ہیں اور یہ بجستان کے عجاردہ کی اکثریت پر مشمتل ہیں۔

پیاللہ تعالیٰ کی عمومی تقذیر ومشیّت ﴿ میں اہل سنت ہے موافقت میں معروف ہیں۔ ایسے ہی ان کی

پیالت بھی معروف ہے کہ بند ہے ہے اللہ تعالیٰ کی دوستی یا دشمنی اس کے اس خاتمہ وانجام کے
مطابق ہوتی ہے جس کاعلم اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے، چنا نچہ جس بندہ کی موت علی الا بمان کاعلم اللہ تعالیٰ کا

کو ہوتا ہے وہ اس ہے دوستی رکھتا ہے اگر چہ رہی بندہ اپنی اکثر عمر کفر پر گزار ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کا

دوست ہی ہے جی کہ اپنے کفر کے وقت میں بھی۔ اور جس کی کفر پر موت کا اللہ تعالیٰ کو علم ہوتا ہے

وہ اس سے دشمنی رکھتا ہے اگر چہ بیانسان اپنی اکثر عمر ایمان پر گزار سے بیاللہ کا دیمن ہی ہے جی کہ اسے ایک ایک کے دفت میں بھی۔

اس قاعدہ کے مطابق آخیں کہنا پڑے گا کہ حضرت علی طلحہ، زبیراورعثان بن عفان اللہ اولیاء اللہ میں سے تھے کیونکہ بیان اوگوں میں سے تھے جنھوں نے حدیب کے روز آپ منا لیا ہم کی بیعت کی اور اہل حدیب کے بارہ میں ارشاد باری تعالی ہے:

'' حقیق الله تعالی راضی ہو گیا مومنوں سے جب وہ اس درخت کے نیچے تیری بیعت کر رہے تھے۔''®

یہیں سےان کی بات میں تناقص اور خرابی ظاہر ہوتی ہے۔

شعيبي

ان کا کوئی خاص نمرہب نہیں، تقدیر کے بارہ میں ان کاعقیدہ خازمیہ جبیبا ہے۔ بیلوگ صرف اس کیے فرقہ بن گئے کہ ان کے چیثوا شعیب اور عجار دہ کے ایک آ دمی، جسے میمون بن خالدیا میمون بن عمران کہاجاتا تھا، کے درمیان ایک مال پر جھکڑا ہوگیا۔ میمون کا بیمال شعیب کے ذمہ تھا

<sup>🛈</sup> یعنی ہر چھوٹے بڑے امر پر حاوی اس کی قدرت و مرضی ۔

<sup>2)</sup> الفتح 48 18.

[161]

عجارده

جباس نے اس کا مطالبہ کیا تو شعیب نے کہا جب اللہ تعالی نے چاہا تو میں شخص دے دول گا۔میمون نے کہااللہ تعالی نے اس گھڑی میں چاہا ہے، شعیب نے کہا: اگراس نے چاہا ہوتا تو میں اس سے رُک نہ سکتا۔

میمون نے کہا[سنوا] اللہ تعالی نے اس کا تھم دیا ہے اور جس کا اس نے تھم دیا ہے اسے اس نے چاہا ہے تو عجاردہ کی ایک جماعت شعیب کی جمایت ہوگئ جبکہ دوسری میمون کی، پھر انھوں نے اس بارہ بیں اپنے امام عبد الکریم سے فتو کی بو چھا وہ اس وقت قید میں تھا، انھوں نے ایک خط بھیجا جس میں اس جھڑ ہے کی تفصیل تھی جو میمون وشعیب کے مابین ہوا۔ انھوں نے اس بارہ میں جواب بو چھا تو اس نے ایک مختصر سامبہم جواب کھی بھیجا، اس نے کھا: ہم تو صرف کہتے ہیں میں جواب بو چھا تو اس نے ایک مختصر سامبہم جواب کھی بھی ہوا ہم اللہ تعالی کے ذمہ کوئی برا کا منہیں ہوا ہم اللہ تعالی کے ذمہ کوئی برا کا منہیں لگاتے۔''

یہ جواب انہیں ابن مجر دکی وفات کے بعد ملاتو میمون نے دعویٰ کر دیا کہ عبدالکریم نے اس کے موقف کی تائید کی ہے کیونکہ اس نے کہا ہے کہ 'نہم اللہ تعالیٰ کے ذمہ کوئی براکا منہیں لگاتے'' اور شعیب نے دعویٰ کر دیا کہ اس نے میرے موقف کی تائید کی ہے کیونکہ اس نے کہا ہے:''جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہی ہوا اور جو اس نے نہیں چاہا نہیں ہوا۔'' اکثر خازمیہ شعیب کے قول کی طرف مائل ہو گئے اور اس بنا پر اس آ کے نام ] کا ایک فرقہ بن گیا۔''

میمونیه

یہاسی میمون بن خالد یا ابن عمران کے پیروکار ہیں جس کا قصہ ہم نے شعیب عجر دی کے ساتھ ابھی ابھی ذکر کیا ہے۔ شیخ ابوالحن اشعری نے''مقالات الاسلامیین'' میں ذکر کیا ہے:''بعض لوگ کہتے ہیں کے عبدالکریم بن عجرد اور یہ میمون اہل بلخ میں سے ہیں۔''

میمون نے اللہ تعالیٰ کی عموم مشیب وقد رت کا انکار کیا اور بیعقیدہ رکھا کہ بندوں کے اعمال میں اللہ کی مشیب ومرضی کا کوئی دخل نہیں اور نہ ہی افعال عباداس کے پیدا کردہ ہیں، نیزیہ کہ اللہ

تعالیٰ بھلائی کاارادہ کرتاہے برائی کانہیں۔

پھراس نے کہا: مشرکوں کے بچ جنتی ہیں اور گناہوں کے مرتکب کا فر ہیں، اور [غیر مسلم] بادشاہ سے اور جواس کے فیصلہ پر راضی ہوں، ان سب سے جنگ کرنا فرض ہے اور با دشاہ کے علاوہ باقی کسی سے جنگ فرض نہیں الابیہ کہ وہ ان پر حملہ کر دے یا ان کے دین میں طعن کرے یا بادشاہ کوان کے بارہ میں مخبری کرے۔

اس طرح میمون پوتیوں، نواسیوں، بھائیوں کی پوتیوں اور بہنوں کی پوتیوں سے جواز نکاح کا بھی قائل تھا۔اس کا کہنا تھا اللہ تعالی نے نسبی عورتوں کی تحریم کے بارہ میں ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بھو پھو پھیوں، خالا وُں، بھانجیوں اور بھینچیوں کا تو ذکر فرمایا ہے کیکن پوتیوں، نواسیوں، بھائیوں کی پوتیوں اور بہنوں کی پوتیوں کا ذکر نہیں فرمایا۔اس طرح میمونیہ نے سورہ پوسف کے قرآن میں ہے ہونے کا بھی انکار کیا۔ یہ قول عبدالکریم بن مجر دسے بھی منسوب کیا گیا ہے۔

إ خلفيه

یہ ایک آ دمی خلف کے پیروکار ہیں جومیمونیہ میں سے تھا، پھر تقذیر ومشیّت کے بارہ میں ان کی مخالفت کی اور ہر چھوٹے بڑے امر کو محیط ، اللہ تعالیٰ کی قدرت ومشیّت ثابت کی۔اس پر کرمان و مکران کے خوارج بھی اس سے ل گئے۔خلفیہ صرف اپنے امام سے ل کر جنگ کرنے کے قائل ہیں اوران کا خیال ہے کہ ان کے خالفین کے نیج جہنمی ہیں۔

امعلوميه

یہ خازمیہ ہی کا ایک فرقہ ہے ان کاعقیدہ ہے کہ جوآ دی اللہ تعالی کو اس کے تمام اسا کے ساتھ نہیں جانتاوہ جاہل ہے اور جاہل کا فر ہے۔ اس طرح ان کا بیعقیدہ بھی ہے کہ بندوں کے افعال اللہ تعالیٰ کے بیدا کردہ نہیں اور وہ اس آ دمی کی امامت کے قائل ہیں جوان کے مذہب پر ہواور اپنے رشمنوں پر تلوار لے کرنگلے۔ بیلوگ[ ہجرت ہے] پیچھے بیٹھ رہنے والوں کی تکفیر کے بھی قائل نہیں۔

مجهوليه

یہ جھی خازمیہ ہی کا ایک فرقہ ہے۔ان کاعقیدہ بھی معلومیہ کا ساہے۔ گریدلوگ کہتے ہیں کہ جس نے اللہ تعالیٰ کو اس کے بعض ناموں سے پہچان لیا تو اس نے اللہ تعالیٰ کو اس کے بعض ناموں سے پہچان لیا تو اس نے اسے بہچان لیا وہ مومن ہے معلومیہ کو کا فرگر دانتے ہیں۔

إ صلتيه

اس بارہ میں اختلاف ہے کہ یہ کس سے منسوب ہیں، چنانچے بعض کا کہنا ہے کہ یہ عجاردہ کے ایک آ دمی صلت بن اُ لِی الصلت، ایک آ دمی صلت بن اُ لِی الصلت ہے منسوب ہیں اور بعض کا کہنا ہے یہ عثمان بن اُلِی الصلت بیں المحت ہیں: جس کانام صلت بن عثمان بن اُبی الصلت بن اُبی الصلت بن اُبی الصلت کے بیروکار ہیں۔''

جس عقیدہ میں بیمنفرد ہیں وہ بیہ کہ ان کا کہنا ہے کہ جب آ ومی ہماری بات مان لے اور اسلام لے آئے تو ہم اسے دوست بنالیں گے کیکن اس کے بچوں سے بری الذمہ ہوں گے کیونکہ ان کا کوئی اسلام نہیں حتیٰ کہ وہ بالغ ہوجا کیں ، پھر اسلام میں داخل ہوں۔

حمزییه

سے جمزہ بن اکرک یا [جمزہ] بن ادرک عجر دی قدری کے پیردکار ہیں جورشید کی خلافت کے دوران 179 ھیں ظاہر ہوا۔ اس نے قدر سے معتزلہ کی ان کی تمام بدعات میں موافقت کی اور دین سے دوران لوگوں کی مخالفت صرف اس بات میں کی کہ شرکین کے بچے جہنمی ہیں۔ اس لیے اکثر عجار دہ اور معتزلہ نے اسے کا فرقر اردیا جمزہ عجار دہ میں سے سب سے خطرناک خارجی تھا اس نے سجتان ، قوہتان آگر مان اور مکران میں فساد ہر پاکیا اور بہت سے شکروں کوشکست دی۔ جب وہ کسی قوم سے جنگ کرتا اور اُحیس شکست دے ویتا تو ان کے مال جلا و بینے ان کے جانوروں کی

<sup>🛈</sup> بیکوستان کی تعریب ہے۔

= (164)

کونچیں کا نے ڈالنے اور ان کے قید یوں کوئل کرینے کا تھم دیتا جواس سے موافقت نہ کرتا اس سے کوئیں کا نے ڈالنے اور ان میں سے بہت کی تلوق قتل جنگ کی اور ان میں سے بہت کی تلوق قتل جنگ کی اور ان میں سے بہت کی تلوق قتل کر ڈالی اس طرح اس نے عجار دہ کے خاز میداور خوارج کے بھسید سے بھی جنگ کی اور قریب تھا کہ بیدان کا قلع قبع کردے، اس کا فقنہ خراسان ، کر مان ، قوصتان اور سجستان میں رشید کے آخری دور اور مامون کی خلافت کے ابتدائی ایام تک جاری رہا۔

جب مامون مندخلافت پرمتمکن ہوا تو اس نے حمز ہ کے نام ایک خطاکھا جس میں اسے اپنی اطاعت کی دعوت دی مگروہ سرکشی اور فساد میں بڑھتا ہی گیا تو مامون نے طاہر بن حسین کی قیادت میں ایک لشکر اس کی طرف روانہ کیا۔ ان دونوں کے مابین گئی جنگیں ہوئیں جن میں فریقین کے تمیں ہزار سے زیادہ آ دمی کام آئے ان میں زیادہ تر حمز ہ کے پیروکار تھے۔

حزیہ شکست کھا کرکر مان کچے گئے اور جب مامون نے طاہر بن حسین کوخراسان سے واپس بلایا تو حزہ نے خراسان کا لالچ کیا اور اپنالشکر لے کر اس طرف چلا، پھرعبدالرحمان نمیشا پوری نمیشا پور کے جنگجوؤں میں سے بیس ہزار فوجی لے کر چلے، انھوں نے حزہ کو شکست دی اور ان کی ایک بڑی تعداد کو حد تنج کیا ۔ حزہ زخمی حالت میں فرار ہوگیا اور اپنی اسی شکست میں لگنے والے زخموں سے مرگیا اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کواس کے شرسے آرام بخشا۔

#### إخلاصه ندبب عجارده

- اپنے ہم مذہب خارجیوں میں سے ہجرت سے پیچھے بیٹھ رہنے والوں سے دوستی رکھتے ہیں
   جبکہ وہ تقویٰ وطہارت میں معروف ہوں۔
  - ا بی طرف جرت کوداجب نہیں بلکه متحب گردانتے ہیں۔

- ان میں سے اکثر بنیادی طور پراپنے مخالف کے اموال لوٹنا مباح نہیں سجھتے مگر جبکہ وہ اسے قل کرلیں۔ کرلیں۔
  - ان میں ہے اکثر اللہ تعالی کی عمومی نقد برومشیت کے قائل ہیں۔
- ان میں سے میمونیہ کے کفر کے بارہ میں لوگوں کا اختلاف نہیں کیونکہ انھوں نے دین کی ان
  ہاتوں کا اٹکار کیا جو دین میں قطعی طور پر ثابت ہیں جیسے سورہ یوسف کا اٹکار اور بیٹوں کی
  پوتیوں ، بیٹیوں کی پوتیوں ، بھائیوں اور بہنوں کی پوتیوں سے نکاح کا جواز۔ ®



ت بیمتن کتاب کا ترجمہ ہے جب کہ اس سے قبل (ص: 162) میمونیہ کے بیان میں صرف پوتیوں اور نو اسیوں کی اباحت کا ذکر تھا اور وہی سیچ معلوم ہوتا ہے کیونکہ میٹوں اور بیٹیوں کی پوتیوں کے ذکر سے معلوم ہوتا ہے شاید خود پوتیاں اور نو اسیاں مباح نہ ہوں جب کہ حقیقت بیزیس کیونکہ ان کی مزعومہ علت سعدم ذکر۔ ونوں قسموں کوشامل ہے، فاف ہم و اللّٰه أعلمہ

### ثعالبه

یے تعلبہ بن مشکان یا [ تعلبہ ] ابن عامر کے پیروکار ہیں۔ یہ عبدالکریم بن عجر د کے ساتھ تھا حتی کہ ان کے مابین بچے کے [جنتی یا جہنمی ہونے کے ] بارہ میں اختلاف ہوگیا اور ان دونوں نے ایک دوسرے پر کفر کا فتو کی جڑ دیا۔

ان کے اختلاف کا سبب سے ہے کہ عجارہ ہ کے ایک آدی نے تعلیہ کی طرف اس کی لڑکی کے لیے مثلی کا پیغام بھیجاتو تعلیہ نے کہا اس کا مہر مقرر سیجیے، پھر مگیتر نے لڑکی کی ماں کی طرف ایک عورت کو بھیجاوہ اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ اگر لڑکی بالغ ہوگئ ہے اور اپنا اسلام واضح کر چکی ہے تو اسے مہرکی پرواہ نہیں بقنا بھی ہو، ماں نے کہاوہ لڑکی مسلمان ہے بالغ ہوئی ہویا ند، اس آدمی نے عبدالکر یم بن عجر داور تعلیہ بن مشکان کو تعلیہ کی بیوی کے قول کی خبر دی عبدالکر یم بچوں کی بلوغت سے قبل ان سے بیزاری کا قول اختیار کر چکا تھا اس لیے اس نے عورت کے قول پر اعتراض کیا، رہا تعلیہ تو اس نے اپنی بیوی کے قول کی جمایت کی اور کہا ہم ان کے جمایت بیں، خواہ وہ چھوٹے ہوں یا بڑے حتی کہ ان سے حق کا انکار اور ظلم پر رضا مندی ندد کیے لیں، اس طرح وہ عبدالکر یم سے اور عبدالکر یم اس سے بیزار ہو گیا اور ان میں سے ہرا کیک کے نام کا فرقہ بن گیا، تعلیہ کی زندگی میں ثعالیہ اس میں جب جب دہ فوت ہو گیا تو ان میں اختلاف پیدا ہو گیا اور وہ چھ فرقوں میں منظم ہو گئے:

ایک فرقہ اس کی موت کے بعد بھی اس کی امامت کا قائل رہااس کی وفات کے بعد بھی اس
 نے کسی کی امامت کا اقرار نہیں کیا اور نہ ہی تغلبہ کی تعلیمات کے خلاف ہی کوئی اور بات اس
 سے منقول ہے۔

4.40

یہ ثعالبہ کے ایک آ دمی جسے معبد بن عبدالرحمٰن کہا جاتا تھا کے پیروکار ہیں۔ جمہور ثعالبہ سے یہ جس بات میں منفرد ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اپنے غلاموں سے۔ جب وہ غنی ہوں۔ زکا ق وصول کرنے اور انھیں۔ جب وہ فقیر ہوں۔ اپنی زکا قدینے کے قائل ہیں۔ ثعالبہ میں سے جو اس کا قائل نہ ہوا یہ اس سے بیزار ہوگئے ای طرح ثعالبہ بھی ان سے بیزار ہوگئے۔

اخنسيه

سیمی تعالبہ ہی کے ایک آ دی ، جے اغنس بن قیس کہاجا تا تھا ، کے پیروکار ہیں باتی ثعالبہ سے

یہ اس بات میں منفرد ہیں کہ یہ دارتقیہ میں بسنے والے ان تمام مسلمانوں کے بارہ میں جواسلام

کے دعویداریا اہل قبلہ میں سے ہیں تو قف کرتے ہیں ، چنانچہ بیدان پر نہ گفر کا حکم لگاتے ہیں نہ

اسلام کا الا بیر کہ کسی خاص آ دی سے اس کا اسلام معلوم کرلیں تو اس بنا پر بیاس سے محبت کرتے

ہیں یاکسی سے اس کا کفر معلوم کرلیں تو اس بنا پر اس سے براءت و بیزاری کا اظہار کرتے ہیں ۔

بید دھو کہ ہے کسی کو پکڑنا اور خفیہ قبل کرنا حرام جانے ہیں ۔ ایسے ہی اہل قبلہ میں سے اپنے

عزافین سے جنگ کی ابتدا کرنا بھی نا جائز سمجھتے ہیں ۔ جب تک کہ اسے دعوت نہ دے لیں الا بیہ

کہ جسے اچھی طرح جانے ہوں ۔ تعالبہ نے ان سے براءت کا اعلان کیا اس طرح ہے بھی ان سے

بری الذمہ ہوگئے۔

ارشيدىي

یہ بھی ثعالبہ ہی کے ایک آ دی ، جسے رشید طوی کہا جاتا تھا ، کے پیروکار ہیں یہ جمہور ثعالبہ کے مخالف ہیں کے وکار مخالف ہیں کیونکہ ان کا خیال ہے کہ چشموں جاری نہروں اور نالوں سے سیراب کردہ زمین کی پیداوار میں عشر بیسواں حصہ ہے۔ان کا خیال ہے کہ دسواں حصہ صرف اس زمین میں ہوگا جو بارش سے سیراب ہو۔ (168)

بعض اہل علم کا خیال ہے کہ یہی قول جمہور تعالبہ کا تھاحتیٰ کہ ان کے ایک فقیہ ابو خالد زیاد بن عبد الرحمٰن شیبانی نے انھیں بتایا کہ نہروں سے سیراب کردہ زمین میں بھی اسی طرح [ دسوال حصہ ] عشر واجب ہے تو جمہور تعالبہ نے بھی زیاد کے قول کی طرف رجوع کرلیا۔ رشید طوی اوراس کی جماعت کے سواکوئی بھی پہلے قول پر قائم نہ رہا، تعالبہ میں سے جس نے رشید کی مخالفت کی وہ اس سے بیزار ہوگئے اور انھوں نے انھیں'' عشریہ'' کالقب سے بیزار ہوگئے اور انھوں نے انھیں'' عشریہ'' کالقب دے دیا۔

ومكرميه

ریمرم یا ابومرم بن عبداللہ عجلی کے پیروکار ہیں۔ان کاعقیدہ ہے کہ تارک صلاۃ کا فرہے لیکن میرک صلاۃ کی بنا پرنہیں بلکہ اللہ تعالی سے جہالت کی بنا پر کیونکہ ان کاعقیدہ ہے کہ جوآ دمی گناہ کہیرہ کامر تکب ہوتا ہے وہ اللہ تعالی سے جاہل و نا واقف ہے اسی جہالت کی بنا پر اسے کا فر کہا جاتا ہے۔معصیت کے ارتکاب کی بنا پر نہیں۔ ثعالبہ میں سے جوان کے نخالف ہو گئے بیان سے بری الذمہ ہو گئے اس طرح ثعالبہ نے بھی آخیں اس بنا پر کا فرقر اردے دیا۔

### ا شیانیه

یہاس شیبان بن سلمہ حروری کے پیروکار ہیں جومضافات خراسان میں ظاہر ہوا، یہ ثعالبہ میں سے تھا۔خوارج کی ایک جماعت اس کے گردجع ہوگئ اورخلافت کا سلام کہنے گئی۔شیبان اس حالت میں تھا کہ عباسیوں کی طرف دعوت دینے والا ابو مسلم خراسانی 129 ھیں ظاہر ہوا جب کہ خراسان کا نائب عاکم وہ نصر بن سیارلیٹی تھا جے ہشام بن عبدالملک بن مروان نے مقرر کیا تھا۔ یہ نصر ابو مسلم سے جنگ کے لیے اٹھا تو شیبان نے ابو مسلم کے اس خروج کائر انہ منایا کیونکہ وہ نصر بن سیار سے جنگ کر رہا تھا ایسے ہی نصر بن سیار کا بائن کر مانی اس پرخوش تھا، کیکن نصر بن سیار شیبان سے دوئی [کے مواقع] و معونڈ نے لگا اور اس سے کہا: یا تو ابو مسلم سے جنگ کے لیے سیار شیبان سے دوئی [کے مواقع] و معونڈ نے لگا اور اس سے کہا: یا تو ابو مسلم سے جنگ کے لیے

ا نمانب المحالية المح

آپ میراساتھ دیں یا جھے چھوڑ دیں تا کہ میں اس کے لیے فارغ ہور ہوں۔ شیبان نے اس کی میہ بات مان لی۔ © ابوسلم کو جب شیبان کی اس چال کاعلم ہوا تو اس نے ابن کر مانی کو پیغا م بھیجا اور شیبان کے موقف کی اطلاع دی۔ ابن کر مانی نے شیبان کواس پر ملامت کی لیکن نفر اس ابن کر مانی براثر انداز ہو گیا اور ابوسلم سے جنگ کی خاطر ابن کر مانی سے آ ملائیکن زیادہ عرصہ نہ گزرا کہ خود نفر اور ابن کر مانی کے مابین جنگ کی چھوٹ پڑی۔

ابوسلم ان دونوں سے خفیہ خط و کتابت کرنے لگا اور انھیں اپنی طرف مائل کرنے لگا حتیٰ کہ 9 جمادی الا ولی 130 ھے جعرات کے دن وہ'' مرو'' میں داخل ہوا اور اس گورنر ہاؤس میں پڑاؤ ڈالا جسے اس نے علی بن کر مانی کے تعاون سے نصر بن سیار سے چھین کراپنے قبضہ میں کرلیا تھا۔

جب نصر فرار ہوگیا تو ابوسلم کے سامنے شیبان ہی باتی رہ گیا، ابوسلم نے بسام بن ابراہیم مولی بنی لیٹ کی قیادت میں ایک فشکراس کی طرف روانہ کیا، دونوں میں الم بھیٹر ہوئی، بسام نے اس [شیبان] کو فکست دی اور قبل کر دیا۔ شیبانیہ کو قبل وقید کا سامنا کرنا پڑا اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کوان کے شریعے آرام بخشا۔

شیبان جھمی جری تھا جر کے بارہ میں جھم بن صفوان کے عقیدے کا حامل تھا ای طرح اس سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ وہ اللہ تعالی کواس کی مخلوق سے تشبید دیتا تھا۔جمہور ثعالبہ نے اسے اس وجہ سے اور اس طرح کی دیگر وجو ہات کی بنا پر کا فرقر اردیا۔

#### إ خلاصه مذهب ثعالبه

- کیوں کی ولایت کا اقرار ،خواہ وہ چھوٹے ہوں یا بڑے حتیٰ کہان سے خلاف اسلام کوئی بات ثابت نہ ہوجائے۔
- اپنے غلاموں سے بھی زکاۃ کی وصو ٹی جب وہ غنی ہوں اور جب وہ فقیر ہوں تو اضیں زکاۃ دینا
   یہ معبد سے کے ہاں ہے۔

اس واقع ك تفصيل كر ليم ملاحظ فرما كين البداية و النهاية 30/10

الب <u>(170 – لما</u>

اپنے مخالفین میں سے اسلام کے دعویدار اور اہل قبلہ کے بارہ میں توقف، چنا نچہ ان پر کفریا
 اسلام کا تھم نہیں لگایا جائے گا مگر جب ان سے یہ بات بینی طور پر ثابت ہو جائے (یہ اخنسیہ
 کے ہاں ہے)

- وھوکے سے قبل کرنے کی تحریم بیٹھی اضلیہ کے ہاں ہے۔
- جنگ ہے قبل مخالف کو دعوت اسلام دینا، مخالف کی طرف سے جنگ شروع نہ کرنے سے قبل
   اس کے قبل کی تحریم پیجی اخلیہ کے ہاں ہی ہے۔
- نہروں،چشموں اور نالوں سے سیراب کردہ زمین کی پیداوار میں بیسواں حصہ عشر مقرر کرنا، یہ
   رشید رہے ہاں ہے۔
- یعقیدہ رکھنا کہ تارک صلوۃ کا فر ہے لیکن ترک صلوۃ کی بنا پڑئیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے بارہ میں
   اپنی جہالت کی بنا پر ۔ ییکر مید کے ہاں ہے۔
- ﴿ شَیبانیه کا جبر کے بارہ میں جھم بن صفوان کی موافقت کرنا اور الله تعالی کُوْاُس کی مخلوق سے تشبید دینا۔



## اباضيه

یاس عبداللہ بن اباض مری تمیمی کے پیروکار ہیں جواس وقت نافع بن ازرق کے ہمراہ بھرہ گیا جب خوارج حضرت عبداللہ بن زبیر ڈاٹٹو کا ساتھ چھوڑ گئے ، پھر جب نافع بھرہ سے اہواز گیا توبیا بن اباض اس کے ساتھ نہ تھا اور جب اہواز میں نافع کوشہرت ملی اور اسے قوت وطاقت ماصل ہوئی تو اس نے بھرہ میں بیٹھ رہنے والے خوارج کو خط لکھ کراپنی طرف ہجرت کرنے کی وعوت دی جواس کی طرف ہجرت کرنے آئے اضیس کا فرقر اردیا۔

یہ خط بھرہ میں ابن اباض اور اس کے ہمراہ موجود خارجیوں کے پاس پہنچا جن میں اس وقت ابن کے ہمراہ موجود خارجیوں کے پاس پہنچا جن میں اس وقت ابن کے ہمراہ موجود خارجیوں کے باس پہنچا جن میں اس وقت ابن کے ہمراہ موجود کی ہے تھے۔ عبداللہ بن اباض نے یہ خط پڑھ کر است اضیں سنایا اور کہا: اگر میہ ہجرت نہ کرنے والے الوگ مشرک ہوتے تو اس کی رائے واقعی درست ہوتی لیکن جو کچھوہ کہتا ہے اس میں اس نے جھوٹ بولا ہے اس لیے کہ قوم شرک سے بیزار ہے کیونکہ وہ کتا ہے کو تھا ہے ہوئے ہے اور رسول کریم منافیا کی مقرّ ہے ، البتہ کفرانِ نعمت کی مرتکب ہوئی ہے اس لیے ان میں اقامت بالکل جائز وطلال ہے۔

پھرعبداللہ بن صفار سعدی یا ابو بھس تھیصم بن جابرضعی اس کی طرف بڑھا اور کہا: اللہ تعالیٰ بخھ سے بیزار ہے کیونکہ تونے کوتا ہی کی ہے اس لیے تو کا فرہو گیا اور اللہ تعالیٰ نافع سے بیزار ہے کیونکہ اس نے فلو سے کام لیا ہے ،اس لیے وہ [بھی] کا فرہو گیا۔

عبداللہ بن اباض کے گردخوارج کی ایک جماعت جمع ہوگئی اور پچھلوگ اس سے جدا ہو کر دور ہو گئے ۔ ابن اباض کا خیال تھا کہ اہل قبلہ میں سے ان کے نخالف نہمومن ہیں نہ مشرک بلکہ کا فر ہیں لیکن اس کے باجود ان سے زکاح ومعاشرت، وراشتیں اور گواہیاں صبح ہیں اگر چہ بیان کے [172]

اماضيه

ا پے ہمنوا کے حق میں ہی ہوں اس دلیل کی بنا پر کہ ان کے پاس مسلمانوں کا وہ شعار موجود ہے جو [ہم سب]مسلمانوں کو جمع کرتا ہے، ایسے ہی اس نے ان کے خون سراْ جائز نہیں کیے آگر چہ علانیة اضیں جائز کرلیا اسی طرح ابن اباض کا خیال تھا کہ ان کے خالفین کے اموال اس وقت جائز نہیں جب بیسونا جاندی ہوں، رہے گھوڑ ہے، تھیا راور دیگر سامان تو وہ حلال ہیں۔

ابن اباض کے بارہ میں مشہور ہے کہ وہ خارجیوں میں سے بات میں سب سے نرم اور سب سے زیادہ صلح بیند آ دی تھا۔ اس لیے وہ بن امیہ کے آخری حاکم کے دور تک اس صلح جوئی پرگامزن رہا، پھر بغاوت کی تو مروان نے عبداللہ بن محمد بن عطیہ کی قیادت میں ایک شکر روانہ کیا جس نے مقام '' بنالہ'' پراس سے جنگ کی اور اس کا کام تمام کردیا۔

یہ ایک انوکھی بات ہے جوامام ابن حزم نے ذکر فرمائی ہے: کہ عبداللہ بن اباض نے اپنے عقیدہ سے ثعالبہ کے عقیدہ کے طرف رجوع کر لیا تھا، پھرانھوں نے فرمایا: پس اس کے پیروکار اس سے بیزار ہو گئے اس وقت وہ اسے نہیں جانتے ، نیز فرمایا: علم و فد بہب میں ان کے ماہرین سے بیزار ہو گئے اس وقت وہ اسے نہیں جانتے ، نیز فرمایا: علم و فد بہب میں ان کے ماہرین سے ہم نے اس کے متعلق یو چھا تو کسی نے اس[ابن اباض] کو نہ پہچانا۔ ®

عبدالله بن اباض کے بعد اباضیہ سات فرقوں میں بٹ گئے جبکہ ہم بیھیہ کوان کا فرقہ مانیں ، اوراگران کا فرقہ نہ مانیں تو یہ چیفر تے بنتے ہیں :

يزيدي

یہ یزید بن ابی انسہ یا ابن اہیہ اباضی کے پیروکار ہیں۔ یہ بھرہ میں مقیم تھا پھر ملک فارس میں 
د جورُر 'مقام کی طرف منتقل ہوگیا۔ یزید یہ اباضیہ اور باتی الل قبلہ سے اس بات میں منفرد ہیں کہ
اللہ تعالیٰ مجمیوں میں سے ایک رسول معوث فرمائے گا اور اس پر آسان سے ایک ایک کتاب
نازل فرمائے گا جو آسان میں کھی گئ ہوگی اور اس پر یکبارگی نازل ہوگی اس کی شریعت سے
شریعت محمد مُن النظم منسوخ ہوجائے گی۔

﴿ سلطنت اُومان میں آج کل جن کی حکومت ہے دہ خوارج کی ایک قسم اباضیہ ہیں وہ بعض صفات کا انکار کرتے ہیں۔ مجلة الدعوة ص46 رمضان 1425 از پوسف طیبی ۔

اباضيبه

نیزان کا بیعقیدہ بھی ہے کہ اس نبی منتظر کے پیرو کا رقر آن مجید میں لفظ 'الصّابعو ن' سے نیرور ہیں جسیا کہ فرمان باری تعالی ہے:

﴿إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوا وَالَّذِيْنَ هَادُوا وَالنَّصَارَى والصَّابِثِينَ مَنُ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَ عَمِلَ صَالِحًا﴾®

اوران سے مراد حران اور واسط [شهر] کے صابقہ نہیں۔

اورايسے بى يزيدىكاعقىدە كەجوآدى:

(لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ إِلَى الْعَربِ)

والاکلمہ پڑھتاہے وہ مومن شار ہوگا اگر چددین محمدی میں داخل نہ ہوا، ان کے اس عقیدہ سے لازم آتا ہے کہ یہودیوں کے عیسویا ورموشکانی فرتے بھی مومن شار ہوں کیونکہ ان کاعقیدہ ہے کہ منافظ اللہ کتاب کی طرف نہیں بلکہ عربوں کی طرف رسول بن کر آئے ہیں۔ اہل قبلہ کا اجماع ہے کہ بزیدیے کا فراورملت اسلام سے خارج ہیں۔

إهضيه

یے حفص بن ابی مقدام کے پیروکار ہیں۔اباضیہ سے جو بات انھیں جدا کرتی ہوہ ان کا میہ عقیدہ ہے کہ ایمان وشرک میں فرق صرف اللہ تعالی کی معرفت ہے۔ چنا نچہ جوآ دمی اللہ تعالی کو بیچان لے، پھروہ اس کے ماسوا، یعنی رسول قیامت جنت یا دوزخ کا انکار کردے یا تمام برے اعمال، یعنی قبل نفس، شرمگاہوں، مالوں اور شرابوں کو جائز سیجھنے کے جرم کا مرتکب ہوتو پھر بھی وہ شرک سے بری الذمہ ہے آگر چہ اے کا فرکہا جائے ،مشرک صرف وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے بارہ میں جائل ہواور اس کا انکار کرے۔

پھران ہے یہ بات بھی منقول ہے کہ کتابوں اور نبیوں پرایمان لا نااللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان لانے پر موقوف ہے جس نے اس کا انکار کیا تو اس نے شرک کیا۔اور بیصر تح تضاد ہے۔

ألبقره 2 62.

[174]

اباضیہ -----

پھرانھوں نے ۔ اللہ تعالی انھیں بدصورت کرے ۔ کہا کہ آیت کریمہ:

''ینی کیا ہم اپنا حال اس آ دمی کی طرح کرلیس جسے شیطانوں نے صحرامیں بھٹکا دیا ہواور وہ جیران وسر گرداں پھرر ہا ہو۔ درآں حالیکہ اس کے ساتھی اسے پکارر ہے ہوں کہ ادھرآ یہ سیدھی راہ موجود ہے۔''

میں نہ کور ﴿ حَیْرَانَ ﴾ کے مصداق حضرت علی ہیں، اور ان کے وہ ساتھی جو آخیں ہدایت کی طرف بلارہے ہیں ان سے مراد نہروان کے خوارج ہیں۔

ایسے ہی ان کا۔ اللہ تعالی انھیں بدشکل بنادے۔ یعقیدہ بھی ہے کہ فرمانِ ہاری تعالیٰ:

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعِجبُكَ قَولُهُ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَ يُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا

فِي قَلْبِهِ وَهُوَ ٱلدُّالِخِصَامِ الى قوله (الفساد) \*

'' یعنی کوئی ایبا ہے جس کی باتیں شمصیں دنیاوی زندگی میں بھلی معلوم ہوتی ہیں اوراپنی سے ننتہ سے مصرف کا میں سے حقہ میں مسلم میں مسلم کا میں اور اپنی

نیک نیتی پروه بار بارخدا کوگواه بنا تا ہے گرحقیقت میں وہ بخت جھگڑ الوہے۔''

يەفر مان حصرت على «لانتوك بارەميں نازل ہوا۔ جبكه فرمان بارى تعالى:

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَّشُرِي نَفُسَهُ ابْتِغَاءَ مَرُضَاتِ اللَّهِ ﴾

''یعنی دوسری طرف انسانوں میں کوئی ایسا بھی ہے جورضاء الہی کی طلب میں اپنی جان

کھیادیتاہے۔''

یے فرمان عبدالرحمٰن بن ملجم مرادی خارجی کے بارہ میں نازل ہوا جس نے حضرت علی ٹٹاٹٹؤ کو

شهبيد كيا-

إحارثيه

الانعام 716. (2) البقره 2 204. (3) البقره 2 207.

اباضيه

عارث بن پزیداباضی کے بہ پیروکار قدر بیاور معتزلہ کے ہمنوا ہیں۔ چنانچہ بیاوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی وقدرت ہر چھوٹے بڑے امر کومحیط نہیں ہوتی جیسا کہ بیالین نیکیوں کے وجود کے بھی قائل ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت مقصود نہیں ہوتی، لینی جب انسان کوئی ایسا کام کر ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے تکم دیا ہے تو وہ اطاعت گزار شار ہوگا اگر چہوہ اس عمل سے اللہ تعالیٰ کی خوشنو دگی کا ارادہ نہ بھی کرے۔ ®ابوالہذیل علاف معتزلی کا بھی بہی ند ہب ہے۔

ان لوگوں کا خیال ہے کہ روئے زمین پر جو بھی بے دین یا کا فر ہے وہ بہت سے امور میں اللہ تعالی کا مطیع ہے آگر چدا ہے کفر کے لحاظ سے وہ اللہ تعالی کا نافر مان ہی ہے۔ اس کا ثبوت انھوں نے یہ دیا کہ اللہ تعالی کے اوا مرکے بالمقابل اس کے نواہی ہیں۔ اب جو آدمی اسے نہیں پہچا تا اور اس کے جہیج اوا مرکو چھوڑ دے تو لازم آئے گا کہ وہ اس کے تمام نواہی کا مرتکب ہو، اگر یہ بات [ درست ] ہوتو لازم آئے گا کہ ایک دھریہ یہودی ، عیسائی ، مجوی اور باقی سب کا فروں کے دین پر ہو۔ ®

ا ابراہیمیہ

یہ اباضیہ کے ایک آ دمی جے ابراہیم کہا جا تا تھا کے پیروکار ہیں۔ان لوگوں کا کوئی جدا مذہب

<sup>©</sup> ملحوظہ: کتب بنی اور دوران مطالعہ بھی بھی ایسا اشکال سامنے آجا تا ہے جو کوشش بیار کے باوجود طنہیں ہو پاتا حتی کہ بعض اوقات آوی مایوں ہوکر کتاب بند کرے رکھ دیتا ہے۔ اس کا حل بیہ ہے کہ ذواشکال عبارت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس سے بچھا گئی عبارت ضرور پڑھیے بیا اوقات اس عبارت میں اس کا حل بل جاتا ہے۔ پچھا لی ہی صورت یہاں بیدا ہورہی ہے۔ اس اشکال کا حل آگے اولی جموی اور اس کے نفر کی مثال میں واضح ہور ہاہے۔ فاقر أو تدبر پیدا ہورہی ہے۔ اس اشکال کا حل آگے اولی جموی اور اس کے نفر کی مثال میں واضح ہور ہاہے۔ فاقر أو تدبر آتی ہے اس ایمال کی تقصیل کے تھے ہوں ہے کہ وہریوہ وہ کہ جو وہریعنی زمانہ کو اس کے مقبوم میں غور کرتے ہیں تو ند کورہ مثال کی تقصیف ما تنا ہو یعنی سورج آتی ۔ اس ایمال کی تفصیل کچھ ہوں ہے کہ وہریوہ وہ تا ہے وہی متصرف کا نئات ہے۔ جمعی اس کے مقبور کی نشان کا دی مفلوک الحال تھا زندگی سے ناامید مریض تھا انسان کا بہترین دوست وقت ہے اور بدترین وغمن میں وقت ہی مثلاً آوی مفلوک الحال تھا زندگی سے ناامید مریض تھا انسان کا بہترین دوست وقت ہے اور بدترین وغمن کی وقت ہی مثلاً آقی میں انسان کا بہترین دوست وقت ہے اور بدترین وغمن کی وقت ہی مثلاً آوی مفلوک الحال تھا زندگی سے ناامید مریض تھا اس کے برعکس ۔ تو ذکورہ دہریہ ببودی ، عیسائی ، ہندویا سکھ کیسے بن سکتا ہے ، طال نکدان لوگوں کو خاص عقا کہ جیس خاص ادکام ہیں اور خاص سوج وفکر ہے۔ جنسیں مانے اور اپنائے بغیرکوئی آوی ان کہ ان ندا ہم با فروشارئیس ہوتا ، اس عبارت کے برعکس میں نے بعض اسا تذہ کرام اور شیوخ الحد یہ سے بھی رجوع کیا و لکن ما شفیت علتی لہذا عبارت میں پکھ ترام بی بہتر تیارہ عبر میں غرب غربی کی مثال صاف بجھ آرہی ہے۔

(176)

نہیں، اضیں اباضیہ کا فرقہ اس لیے شار کیا جاتا ہے کہ ابراہیم نے اباضیہ کی ایک جماعت کو گھر بلایا اورا پی ایک اباضیہ لونڈی سے اپنے [مہمانوں کے ] سامنے کچھ پیش کرنے کا کہا۔ لونڈی نے کچھ در لگادی تو اس نے اپنے اسے کہا نوہ اسے بدوؤں کے ہاتھ نے در کے گائیہ بدواباضیہ کے خالف تھ تو ان میں سے ایک آدی نے جس کا نام میمون، یہ میمون عجر دی نہیں، تھا کہا تو مومنہ لونڈی کو کفار کے ہاتھ کیسے یچ گا؟ ابراہیم نے کہار ب تعالی نے بیج وشراء جائز کی ہے اور جمارے علیاء (یعنی مشاکخ اباضیہ) اسے جائز بیجھتے رہے ہیں۔ نہ کورہ میمون اس سے بیزار ہو گیا اور ان میں سے ہرایک کے ساتھ اس فرقہ کے کچھ لوگ مل گئے جوان کی تائید و جمایت کرتے تھے جبکہ کچھ نے تو قف اختیار کیا، پھر انھوں نے اپنے بڑے مشاکخ کو خط کھا جس میں اس مسئلہ کے متعلق فتو کی پوچھا۔ انھوں نے جواب دیا کہاں کی نائے جائز تھی جبکہ میمون اور تو قف کرنے والوں سے قو بہرانا واجب ہے۔

ميموشيه

یاس میمون کے پیروکار ہیں جوابراہیم سے اس وقت بیزار ہوگیا جب اس نے اپنے مخالفین کے ہاتھ لونڈی کی بیچ کے جواز کا فقو کی دیا۔ شخ ابوالحن اشعری نے [اپنی کتاب] مقالات الاسلامین میں تحریر فرمایا ہے کہ اس میمون نے اپنی رائے چھوڑ دمی اور ابراہیم کی مخالفت سے تا سے ہوگیا۔

واقفيه

یہ وہ لوگ ہیں جھوں نے تو قف کیا، نہ تو ابراہیم کو کا فرکہا اور نہ اس کی موافقت کی اور اس طرح نہ تو میمون کو کا فرکہا اور نہ اس کی موافقت کی اور نہ ہی اس مسئلہ میں حلت وحرمت کے قائل ہوئے۔

بيهسيه

یاں ابو پھس ہیصم بن جا برضعی کے پیرو کار ہیں جو ولید کے دور میں باغی ہوا۔ جب حجاج

[177]

اباضيبه

نے اسے پیش ہونے کا کہا تو ہید بیند منورہ بھاگ گیا، پھر دالی کہ بینے عثمان بن حیان مری نے اس کا پیچھا کر کے اسے پکڑ لیا اور قید کر دیاحتیٰ کہ اسے ولید کا خط پہنچا کہ اس کے ہاتھ یا وُس کاٹ ڈالیس، پھرائے قبل کر دیں تواس نے اس سے یہی سلوک کیا۔

ابو پھس باقی اباضیہ سے خالفین کے ہاتھ لونڈی کی تیج کے مسئلہ میں الگ ہو گیاتھا، چنانچہاں نے ابراہیم کی رائے کو درست قرار دیالیکن اس کے نفر کا فتو کی دیا کیونکہ وہ واقفیہ سے بیزار نہ ہوا تھا اور میمون کو بھی کا فرکہا کیونکہ اس نے مخالفین کے ہاتھ لونڈی کی تیج کو حرام کہا، نیز اس مسئلہ میں تو قف کرنے والوں کو بھی کا فرکہا کیونکہ انھوں نے میمون کے کفر اور ابراہیم کے قول کی صحت کو نہ بھانا۔

ای طرح اس کامید مذہب بھی تھا کہ ایمان قول وعمل نہیں بلکہ دل سے جاننے کا نام ہے، چنانچہہ اس سے منقول ہےوہ کہا کرتا تھا:

ا یمان کامعنی اقرار وعلم ہےاوروہ ایک چیز [مثلاً علم ] کوچھوڑ کر دوسری چیز [مثلاً اقرار ] سے حاصل نہیں ہوتا۔

ایسے ہی بیھسیہ بھی کئی فرقوں میں منقسم ہوگئے، چنانچیان میں سے بعض نے کہا: جوآ دمی کسی گناہ کا مرتکب ہوا تو ہم اس پر کفر کی گواہی نہیں دیں گے حتی کہ اسے امام کے سامنے پیش نہ کیا جائے اوروہ اس پر حدقائم نہ کردے اور حاکم کے سامنے پیش کرنے سے قبل ہم اسے نہ مومن کہیں گے اور نہ کا فراور جس گناہ میں حذبیں [جیسے ترک صلوٰ قیاجھوٹ] تو وہ معاف ہے۔

اوران میں ہے بعض نے کہاجب امام کا فرہوجائے تواس کی رعایا بھی کا فرہوگئی۔

ان کی ایک جماعت جس کانام''عوفیہ'' ہے کے دوفر نے ہیں جن میں سے ایک کہتا ہے کہ جولوگ دار ہجرت سے ایک کہتا ہے کہ جولوگ دار ہجرت سے [ دالیس ] پیچھے بیٹھ رہنے کی حالت کی طرف لوٹ گئے تو ہم ان سے بیزار ہیں ۔ جبکہ دوسرا کہتا ہے: ہم ان سے بیزار نہیں ہول گئے کیوں کہ وہ ایسے کام کی طرف لوٹے ہیں جوان کے لیے جائز تھا۔

اباضيه المامية

بعض اہل علم کہتے ہیں کہ بھسیہ خوارج کا ایک اہم فرقہ ہے اوروہ اباضیہ کے تالیع نہیں۔شاید آپ کو یاد ہوگا کہ جب نافع بن ازرق کا خط عبداللہ بن اباض اور بھرہ میں اس کے ساتھوں کو ملا اور عبداللہ بن اباض نے نافع کے عقا کد کے بارہ میں اپنا موقف بیان کیا تو ابو بھس یا عبداللہ بن صفار نے کہا تھا: اللہ تعالی تھے تباہ کرے نافع نے غلو کیا تو وہ کا فرہو گیا اور تو نے کوتا ہی سے کا م لیا تو تو بھی کا فرہو گیا، © پھراس نے کہا:

اور میں کہتا ہوں یقیناً ہمار ہے اعداء رسول اللہ طُلُقِیْم کے اعداء کی طرح ہیں۔ ہمارے لیے ان میں اقامت جائز ہے جسیا کہ مکہ میں مسلمانوں نے اپنی اقامت کے دوران کیا کہ شرکین کے احکام وہاں نافذ تھے، اور میرا خیال ہے کہ ان سے نکاح ومعاشرت اوران کی وراثنیں بھی جائز ہیں کیونکہ یہ منافق ہیں بظاہر مسلمان بنتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا حکم مشرکین کا ساہے۔

اگرید بات ثابت ہوجائے کہ ندکورہ قائل ابو پھس ہی تھا توبیاس آ دی[کی رائے]کی مؤید ہوگی جو پھسیہ کوایک مستقل فرقہ مانتا ہے جبکہ ابراہیمیہ کے بارہ میں ان کا موقف ®اس نسبت کی صحت کا ساتھ نہیں دے رہا۔

إ خلاصة مذهب اباضيه

اہل قبلہ میں سے اپنے مخالفین کے ملک کو ماسوا با دشاہ کی چھاؤنی کے دارتو حید سیجھتے ہیں کیونکہ وہ[حیماؤنی] ان کے خیال میں دار کفر ہے۔

﴿ نفاق کے بارہ میں ان کے تین اقوال ہیں، چنانچپرا یک جماعت نے کہا: وہ شرک وایمان دونوں سے براءت کا نام ہے قول اللہ تعالیٰ:

﴿ مُذَبُذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤَلَاءِ وَ لَا إِلَى هَؤَلَاءٍ ۗ ۗ

اورایک جماعت نے کہانفاق کا وصف آٹھی لوگوں پرمحصور ہے جنھیں اللہ تعالیٰ نے نزول

<sup>🛈</sup> كما مر على ص:171.

<sup>@</sup>اي صوَّب رأى ابراهيم و لكن أفتى بكفره كما مرعلي ص177.

النساء 4 143.

اماضيه

قر آن کے وقت منافق کہا۔اس لیے ہم لفظ نفاق کواس کے مقام سے نہیں ہٹائیں گے اور ان لوگوں کے ماسواجنھیں اللہ تعالیٰ نے منافق قرار دیا کسی اور کومنا فق نہیں کہیں گے، جبکہ تیسری جماعت نے کہا: منافق اہل تو حید ہیں لیکن وہ کبائر کے مرتکب ہوئے ہیں وہ شرک میں داخل نہیں ہوں گے اگر چہ ہم انھیں کا فرکہیں۔

- ان کا مذہب ہے کہ جس نے چوری کی یاز نا کیا تواس پر حدقائم کی جائے گی ، پھراس سے توبہ کر ائی جائے گا ، پھراس سے توبہ کر ائی جائے گا۔
  - ان کے ہاں عورتوں اور بچوں کا قتل جائز نہیں۔
- ﴿ اَنْھُوں نے [ فرقہ ] مُشّبِهہ کوتل کرنا اوران میں سے پیٹیرہ کھا کر بھاگ جانے والوں کا پیچھا کرنا اوران کی عورتوں اور بچوں کوغلام بنانا جائز رکھا، کیونکہ وہ مرتد ہیں اور حضرت ابو بکر ڈاٹٹؤنے مرتدین سے یہی سلوک کیا تھا۔





عربی زبان میں شیعه کامعنی پیروکاراور مددگارہے، کہاجاتا ہے: هؤ لا شیعة فلان ''یلوگ فلاں کے شیعہ ہیں''یعنی اس کے پیروکاراور معاون ہیں۔اس کا اطلاق واحد تثنیہ، جمع اور مذکرو مؤنث سب پر ہوتا ہے، فرمان باری تعالیٰ:

﴿ وَإِنَّ مِنُ شِيعَتِهِ لَا بُرَاهِيُمَ﴾ ٣

ای معنی پرممول ہے، یعنی ' بے شک ابراہیم علیا اس نوح آکے بیرد کاروں میں سے ہیں۔'
رہاا صطلاحی معنی تو اس میں اختلاف ہے، چنا نچہ بعض نے کہا وہ تغلیباً ان لوگوں کا خاص نام
ہے جو حضرت علی ڈائٹڈ اور آپ کے اہل بیت کو دوست رکھتے ہیں۔ کین یہ تعریف درست نہیں کیونکہ
اہل سنت بھی حضرت علی ڈائٹڈ اور آپ کے اہل بیت کو دوست رکھتے ہیں، حالانکہ وہ شیعہ کی ضد ہیں۔
اور بعض کا خیال ہے کہ شیعہ وہ لوگ ہیں جضوں نے حضرت علی ڈاٹٹڈ سے تعاون کیا اور بطور نص آپ کی امامت کا اور سے کہ آپ سے قبل والی امامت آپ پرظلم تھی کا عقیدہ رکھا۔ [لیکن] سے بھی غلط ہے کیونکہ بعض شیعہ بھی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ڈاٹٹٹ کی خلافت کو تیجے جانتے ہیں اور حضرت عثمان ڈاٹٹڈ کی خلافت کو تیجے جانتے ہیں اور حضرت عثمان ڈاٹٹڈ کی خلافت کو تیجے جانے ہیں اور حضرت عثمان ڈاٹٹڈ کی خلافت کو تیجے جانے ہیں اور حضرت عثمان ڈاٹٹڈ کی خلافت کو تیجے جانے ہیں اور حضرت عثمان ڈاٹٹڈ کی خلافت کو تیجے جانے ہیں اور حضرت عثمان ڈاٹٹڈ کی خلافت کے بارہ میں تو قف اختیار کرتے ہیں۔

اوربعض کی رائے ہے کہ شیعہ وہ لوگ ہیں جضوں نے حضرت علی کو حضرت عثمان اٹھ ﷺ پر فوقیت دی اسی لیے کہا جاتا ہے فلال عثمانی ہے اور فلال حضرت علی کا پیروکار ہے۔ لیکن میہ تعریف بھی صحیح نہیں کیونکہ میں شیعہ کے جمیع افراد کوشامل نہیں۔ چنانچہ میر'' گُفیّر عَزَّہ'' ﴿ جیسے

① الطفت 37 83.

پتشدید الیاء مصغرا و عزة بفتح العین بعد ها زای معجمة اسم امرأة عشقها فنسب الیها۔ انظر
 المنحدص 581 بیک برین عبد الرحمٰن بن الی جمعہ جیسا کر 197 برآ رہا ہے۔

شيعه

ا فرادکوشامل نہیں کیونکہ وہ کہتا ہے \_

'' میں اللہ تعالیٰ کی طرف ام عثان کے بیٹے اور تمام خوارج سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں اور حضرت عمر سے بیزار ہوں اور [ابو بکر] عتیق سے بھی بیزار ہوں جس صبح انھیں امیر المومنین کہا گیا۔''

تصیح بات میر کہ شیعہ ہراس آ دمی کا نام ہے جس نے حضرت علی کوان سے قبل والے خلفاء راشدین ٹٹائٹٹم پرفوقیت دی اور پہ خیال کیا کہ اہل ہیت خلافت کے زیادہ حقدار تھے۔

بعض اہل علم ان سب پررافضہ کا اطلاق کرتے ہیں جو جے نہیں کیونکہ بیاسم بعض شیعہ کے لیے حضرت زید بن علی کے قول "رَفَضُنُهُ وُنِی" یعنی تم نے مجھے چھوڑ دیا ہے ماخوذ ہے اس لیے ان کا نام" رافضہ'' پڑ گیا۔ بیزید بن علی پہلی صدی ہجری کے پورا ہونے کے بعد ہشام بن عبدالملک کے دور میں ہوئے۔

ادربعض لوگ ان پر''زیدیہ'' کا اطلاق کرتے ہیں جوشیح نہیں کیونکہ سبئیہ اور کیسانیہ [ جوشیعہ کے فرقے ہیں ]زید میہ سے بہت عرصہ پہلے ہوئے ہیں۔ شیعہ چار بنیا دی فرقوں میں منقتم ہیں : آسیائیہ ﴿ کیسانیہ ﴿ زیدیہ ﴿ رافضہ



شيعه

# سبائيه

یہاللّٰد تعالیٰ کے دشمن عبداللّٰہ بن سباحمیری یہودی کے پیروکار ہیں جواہل صنعاء میں سے تھااور اس کی ماں ایک سیاہ لونڈی تھی اس لیےا سے ابن سوداء بھی کہاجا تا ہے۔

بیعبداللہ بن سبا ان لوگوں میں سے تھا جن کی ہنڈیاں اسلام اور اہل اسلام سے بغض کے ساتھ اُبل پڑیں اور وہ ان کے ساتھ علانیہ مقابلہ سے عاجز آگئے جبکہ اسلام اپ سائبان کو جزیر ہ عربیہ کے اطراف و اکناف،عراق وشام اور مصر پر پھیلا چکا تھا،عبداللہ کو اس دین سے جنگ کرنے کے لیے اس کے سوااور کوئی طریقہ نظرنہ آیا کہ وہ اپنے اسلام کا اعلان کرے اور اپنے دل میں اسلام اور اہل اسلام کے خلاف کینے، دسیسہ کاری اور فریب کے لئکر چھیار کھے۔

عبدالله بن سبانے اس خبیث مقصد کے لیے حضرت عثان کے درگز را آپ کے نرم پہلو اور بعض لوگوں کے آپ پر چندامور کے بارہ میں اعتراض کوغنیمت جانا،ان میں سے ایک بات ان کا بید خیال تھا کہ آپ نے تحکم بن الی العاص © کو مدینہ واپس آنے کی اجازت دی ہے حالا تک ہرسول الله مَالَّةُ اِنْ اِسے وہاں سے جلا وطن کر دیا تھا۔

عبداللہ بن سبانے اپنے اسلام کا اظہار کیا اور پھر پر ہیز گاری دینی غیرت اور دین کے دفاع میں فنا ہوجانے کالبادہ اوڑھ کرمسلمانوں کے شہروں میں گھو منے لگا۔ حضرت عثان کے خلاف فتنہ کی آگ جھڑکا تا اور مسلمانوں کو گمراہ کر کے ان میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا، وہ حجاز سے شروع ہوا پھر بھر ہ کوفیشام اور پھر مصر گیا جہال اسے اپنے تباہ کن اور زہر ملے پیجوں آکے بونے آکے لیے سرسبز اور مناسب زمین میسر آئی، وہ وہ ہیں رہا حتی کہ اس نے ایک ایسی جماعت تیار کرلی جس کے سرسبز اور مناسب زمین میسر آئی، وہ وہ ہیں رہا حتی کہ اس نے ایک ایسی جماعت تیار کرلی جس کے

صحابي أسلم يوم الفتح وسكن المدينة فكان فيما قيل يُفشى سر رسول الله فنفاه الى الطائف واعيد
 الى المدينة في خلافة عثمان فمات فيها\_ (إعلام زر كلي 2 200).

ذریعےوہ اپنامنصوبہ بروئے کارلانے پرقادر ہوگیا۔

وہ آگے بڑھ کراپنے پیروکاروں کی طرف اشارہ کرتا تھا کہ حفزت عثمان نے حضرت علی ڈٹائٹنا سے حق خلافت چھینا ہے اوراس محروم ومظلوم حاکم کا تعاون چھوڑ کرصبر سے بیٹھ رہنا تھے نہیں۔ وہ ان فریب خور دہ لوگوں کووصیت کرتے ہوئے کہتا :

''اس معاملہ میں اٹھ کھڑے ہومسئلہ اٹھاؤ اور اپنے امراء پراعتراض کے ذریعے اسے قوت و حمایت دوامر بالمعروف اور بھی عن المنکر کااظہار کروتا کہ لوگوں کو مائل کرسکو۔''

اللہ تعالیٰ کے دشمن اس عبداللہ بن سباکی دعوت ان بعض مسلمانوں میں اثر کر گئی جن کے دل ایمان کی بہار و رونق سے منورنہیں ہوئے تھے چنانچہ انھوں نے مخفی طور پر اپنی رائے کی طرف دعوت دی اور وہ اسلامی شہروں کی طرف ایسے خطوط لکھنے لگے جو وہاں کے امراء پر اعتراضات اوران پرخرابی کی بہت ہی اقسام کے الزامات سے پُر ہوتے تھے۔

امام ابن جرير رحمه الله تعالى لكصة بين:

'' بیلوگ ظاہر کچھاور کرتے ہیں جبتو کسی اور کی کرتے ہیں۔ چھپاتے کچھ ہیں دکھاتے کچھ ہیں۔''

جب ابن سبانے دیکھا کہ اس کے مجر مانہ منصوبوں کی تکمیل وعفیذ کا موقع آپہنچا تو اس نے اہل عواق میں سبانے دیکھا کہ اس کے مجر مانہ منصوبوں کی تکمیل وعفیذ کا موقع آپہنچا تو اس نے اہل عواق میں سم سر ب کی انھوں نے باہم عہد کیا کہ خلیفہ داشد حضرت عثمان ڈاٹھئے تھی کے لیے مدینہ منورہ میں مصربوں سے جاملیں گے ان کا مقصد بورا ہوگیا اور حضرت عثمان ڈاٹھئے شہید کر دیے گئے اور وہ پیشین گوئی تیج ثابت ہوگئ جس کی طرف آ مخصور طابع نے اس وقت اشارہ کیا تھا جب آھیں جنت کی بشارت دی لیکن ایک بولی مصیبت کے بعد جوآپ کو پہنچنا تھی۔

آ پ کے بعد مسلمانوں نے حضرت علی رٹاٹٹڑ کومومنوں کا امیر اور مسلمانوں کا خلیفہ بنالیا۔ آپ کی بیعت پر ابن سبانے خوشی کا اظہار کیا اور اپنے حواریوں کی طرف نے عقا کد پہنچانے لگا،

چنانچہ ابن سبانے پہلے یہ عقیدہ اختیار کیا کہ بے شک محمد مُلْیَّمُ عَفریب دنیا میں لوٹ آئیں گارتا تھااس آدمی پر تعجب ہے جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ عیسیٰ علی اولیس آئیں گاوراس بات کو جھٹلا تا ہے کہ محمد مُلَّالِیْمُ واپس آئیں گے، حالا نکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے: ''بیشک وہ جس نے آپ پر قرآن نازل فرمایا وہ آپ کو دوبارہ کہلی جگہ لوٹانے والا ہے۔' ®اور محمد مُلَّالِیُمُ عیسیٰ علینہ کی نبیت واپس کے زیادہ لاکق ہیں۔ پھر ابن سبانے یہ عقیدہ اختیار کیا کہ اس نے تورات میں آکھا اور یقیناً حضرت محمد مُلَّالِیُمُ تورات میں اور جس طرح آپ فیرالانہ یا ہیں حضرت علی خیرالان سباحضرت علی دائی ہیں اور جس طرح آپ فیرالانہ یا ہیں حضرت علی خیرالان ساجیس کے وصی ہیں اور جس طرح آپ فیرالانہ یا ہیں۔ کہ آپ نبی بی ہیں، پھروہ اس سے بھی بڑھ کر سباحضرت علی دائیؤ کے بارے میں غلو کرتا ہے، چنا نبیدہ تھتا ہے کہ آپ نبی بی ہیں، پھروہ اس سے بھی بڑھ کر سے کہ خضرت علی میں الو ہیت کا ایک جز موجود ہے یاوہ خود ہی معبود واللہ ہیں۔

اس کی اس گمراہی پر کوفہ کے بعض گمراہ اس کے پیچھالگ گئے ، ان میں سے بعض لوگ حضرت علی ٹاٹیؤ کے سامنے پیش ہوئے اور کہا: آپ وہی ہیں؟ حضرت علی نے بوچھا: وہی کون؟ انصول نے کہا: آپ اللہ ہیں ۔ حضرت علی مٹاٹیؤ کوان کی سزا کے لیے آگ بھڑکا نے اور آنھیں اس میں بھینک دینے سے بڑھ کر کوئی چیز مؤثر نظر نہ آئی۔ چنا نچہ جب آپ نے ان سے یہ بات نی تو اپنے غلام تُخبر کو تکم دیا تو اس نے دوگر ھے کھود سے اور آنھیں آگ سے بھردیا، پھر جس آ دمی کے بارے میں آپ کو ثبوت ملا کہ وہ اس خبیث نہ جب پر ہے تو اسے ان میں بھینک دیا اس بارہ میں بارہ میں شاعر کہتا ہے۔

''حوادث زمانه کچر جہاں چاہیں مجھے کچینک دیں جبان دوگڑھوں میں [جومجھے پسندنہیں] نہ کچینکیں''

> اورخود حضرت علی ڈاٹٹؤ سے منقول ہے آپ نے اس بارہ میں کہا۔ ''جب میں نے معاملہ گبڑتا ہواد یکھا تو میں نے اپنی آ گ بھڑ کائی اور قُنبر کو بلایا۔''

<sup>(1)</sup> القصص 28 -851.

اوران میں سے بعض لوگوں سے نقل کیا گیا ہے کہ جب انھیں آگ میں پھیکا جانے لگا تو انھوں نے حضرت علی دلائٹؤ سے کہا: اب جمیں یقین ہو گیا کہ آپ کہا ، عنداب صرف اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے۔

بیا افوا میں پھیل رہی تھیں کہ ابن سباہی ان گمراہیوں کامحور ومرکز ہے اور حضرت علی ڈاٹٹؤنے ان لوگوں کے ساتھ اسے بھی آ گ میں پھینکنے کا عزم کرلیا تھا لیکن ابن عباس ٹڑاٹٹڑا نے امیر المومنین حصرت علی مُثَاثِنًا کومشورہ دیا کہ وہ ابن سبا کولل نہ کریں مبادااس سے کوئی خطرناک فتنہ اٹھ کھڑ ابو اور تا کہ [آپ کے مخالفین] اہل شام بھی اس سے خوش نہ ہو سکیں تو حضرت علی وہائٹھ نے اسے مدائن میں''ساباط''مقام کی طرف جلاوطن کر دیا۔اور جب عبدالرحمٰن بن ملجم مرادی خارجی کے ہاتھوں حضرت علی رہائیٰؤ کی شہادت واقع ہوئی تو ابن سبانے گمان کیا کہ حضرت علی شہیر نہیں ہوئے اور جے عبدالرحمٰن بن مجم نے شہید کیا تھا وہ ایک شیطان تھا جس نے حضرت علی کا روپ دھار لیا تھا، نیز اس نے کہا: جس طرح یہود ونصاریٰ نے عیسیٰ علیلا کوشہید کرنے کے اپنے دعوے میں حھوٹ بولا ،بعینہ حضرت علی ڈاٹٹؤ کے قل کے قائلین نے جھوٹ بکا۔ یہود ونصار کی نے تو صرف ایک سولی دیا ہوافخص دیکھاان پر ہیر بات مشتبہ کردی گئی کہ پیسٹی علیظاہی ہیں ،ایسے ہی شہادت علی کے قائلین نے ایک مقتول کو دیکھا جو حفزت علی ڈاٹٹؤ کے مشابہ تھا تو انھوں نے سمجھا یقینا پیر حفزت على رُلِيَّنَا بِي مِالا نكه حضرت على رُلِيَّنَا تُو آسان كي طرف چڙھ گئے تھے اور آپ بادلوں ميں جلتے پھرتے ہیں بکل آپ کا بیداور کڑک آپ کی آ واز ہے اور یقیناً آپ دنیا میں واپس آئیں گے اور اسے اس طرح عدل وانصاف سے بھر دیں گئے جس طرح وہ ظلم سے بھری ہوئی تھی مشرق ومغرب آب کے تابع ہوجا کیں گے۔

امام شعمی سے منقول ہے، انھوں نے فر مایا: ابن سباسے کہا گیا: حضرت علی ڈٹائٹر، شہید کر دیے گئے ہیں تو اس نے کہا اگرتم ان کا د ماغ بھی ایک تھیلی میں لے آؤ تب بھی ہم ان کی موت کی تقیدیت نہیں کریں گے دہ فوت نہیں ہوں گے جب تک کہ آسان سے نہاتریں اور پوری زمین پر

ڪمراني نه کريں۔

#### إ خلاصة مذہب سبائيہ

- ① آپ مَالِيْلُمُ كِونيا مِن واپس آنے كے عقيدے كى اختراع۔
- اس عقیدے کی اختراع کہ حضرت علی بھاٹھا آپ طاٹھا کے وصی ہیں۔
  - و حلول كاعقيده -
  - 🕜 حضرت على رفاتيُّو كى نبوت كا قرار ـ
  - حضرت على والفيَّة كى الوسيت كاعقيده -



# كيبانيه

یہ اس کیسان کے پیرد کار ہیں جس نے لوگوں کو محمہ بن حنفیہ کی امامت کی طرف دعوت دی۔
پھراس کیسان کے بارے میں بھی اختلاف ہے، چنانچہ بعض اہل علم کا خیال ہے کہ بیہ حضرت علی
بن ابی طالب ڈٹاٹٹ کا غلام تھا۔ بعض نے کہا: [نہیں] بلکہ یہ مختار بن ابی عبید ثقفی کذاب ہے اور
کیسان اس کالقب ہے۔ یہی قول اقرب [الی الصواب] ہے۔ کیونکہ بیمختار وہ پہلا شخص ہے جس
نے محمہ بن حنفیہ کی امامت کی دعوت دی اور اس لقب کے لیے وہی آ دمی مناسب ہے کیونکہ عربی

رہے گھر بن حنفیہ جن کی امامت کی دعوت خاص طور پر کیسانیہ نے دی تو وہ گھر بن علی بن الی طالب ہیں، بعض نے کہا: ان کی والدہ ایاس حنفیہ کی بیٹی ہیں اور بعض نے کہا: بنی صنیفہ کے جعفر بن قیس بن سلمہ کی بیٹی (خولہ) ہیں۔ارتد او کی جنگوں میں یہ بمامہ کے قید یوں میں سے تھیں اور حضرت علی کے حصے میں آئی تھیں۔اور بعض نے کہا: یہ بنی صنیفہ کی ایک سیاہ سندھی لونڈی تھیں، پھراضی سے منسوب ہو گئیں۔

محمد بن حنفیہ حضرت عمر بن خطاب ہٹائٹوئے کے دور میں 16 ھیں پیدا ہوئے۔ بیا یک عالم فاضل اور ہما درآ دمی سے جنگ جمل کے روز اپنے والدمحتر م کا جھنڈ ااٹھایا جبکہ آپ اکیس برس کے ستھے۔ بیبھی مردی ہے کہ جب ان کے والدمحتر م [حضرت علی ] نے انھیں جھنڈ ادیا تو ان سے کہلے ''انھیں اپنے باپ کا ساتیر مارنا [جب ایسا کریں گے ] تو آپ کی تعریف کی جائے گی ، جب جنگ بتیجہ خیز نہ ہوتو اس کا کوئی فائدہ نہیں ،مشر تی تلوار اور نیز سے نے زرہ دالے کو مارنا۔''

اپنے والد کی شہادت کے بعد آپ مدینہ منورہ آگئے اور وہیں تقیم ہو گئے اور پھر مکہ مکرمہ چلے گئے، پھرعبرا میں عبد الملک بن گئے، پھرعبراللہ بن المبیان میں عبد الملک بن

شيه (188

مروان کا قصد کیا۔ آپ 8 ھ میں مدینہ منورہ میں فوت ہوئے، ابان بن عثان نے آپ کے بیٹے ابوہشم کی اجازت ہے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ بعض نے کہا: [نہیں] بلکہ وہ تو طائف میں فوت ہوئے ہوئلسطین [کے فوت ہوئے ہوئلسطین [کے علاقہ ] میں ہے۔

بعض کیسانیکا خیال ہے کہ وہ فوت نہیں ہوئے بلکہ رضوئی نامی پہاڑیں زندہ موجود ہیں۔ان
کے پاس دواً بلتے ہوئے چشے ہیں،ایک شہد بہا تا ہے اور دوسرا پانی۔ان کے داکمیں ایک شیر اور
باکمیں ایک چیتا ہے۔وہ دونوں ان کی حفاظت کرتے ہیں اور فرشتے ان سے ہم کلام ہوتے ہیں
اور وہی مہدی منتظر ہیں، وہ رضوی نامی پہاڑ میں مقید ہیں تا آ ککہ اضیں خروج کی اجازت دی
جائے تا کہ وہ زمین کوعدل وانصاف سے بھر دیں جیسا کہ وہ ظلم وزیا دتی سے بھر دی گئی تھی۔
پھریاوگ ان کے مقید کرنے کے سب کے بارے میں مختلف الآراء ہیں، چنا نچہ بعض کا کہنا ہے کہ یہ اللہ تعالی کے کہ یہ اللہ تعالی کے کہ یہ اللہ تعالی کے کہ یہ اللہ تعالی کا راز ہے جے وہی جانتا ہے اور بعض کا کہنا ہے [نہیں] بلکہ اللہ تعالی نے

ہے نہ بید اللہ تعالیٰ 6 اوار ہے سے وہ ن جات ہے اور سن کا بات ہے۔ ایس است اور اس کا میں است اور اس کے سند معاویہ کی طرف خروج کیااس سے امان طلب کی اور وظیفہ لیا ، پھرعبد الملک کا قصد کرتے اور ابن زبیر سے بھا گتے ہوئے مکہ کرمہ سے نکلے۔

ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ان پر واجب تھا کہ ابن زبیر سے جنگ کریں اور راہِ فرار اختیار نہ کریں جیسا کہ انھیں یہ بھی زیبانہ تھا کہ وہ عبد الملک بن مروان کے پاس جا کیں جب انھوں نے اپیا کیا تو مقید کرکے انھیں مزادی گئی۔

> کیبانیکی فرقوں میں منقتم ہو گئے ان کے اہم فرقے درج ذیل ہیں: نظاریہ ﴿ گُر بیہ ﴿ باشمیہ ﴿ حربیہ



# مختاربيه

سی میتار بن ابی مسعود ® بن عمر و تقفی کذاب کے پیروکار ہیں۔ عنفوانِ شباب میں بیا ہے چیا سعد بن مسعود تقفی کے ہمراہ تھا، جو مدائن کا حاکم تھا، جب خلافت کے لیے حضرت حسین و النظاکی سعد بن سیعت کی گئی اور آ پ مدائن کی قلعہ نما کوشی میں قیام پذیر ہوئے تو اس مختار نے اپنے چیاسعد بن مسعود سے کہا: چیا جان! کیا آپ تو تگری اور عزت و شرف چاہتے ہیں؟ انھوں نے کہا: وہ کیے؟ اس نے کہا: آپ حضرت حسین کو قید کر لیں اور ان کے ذریعے حضرت معاویہ و النظائی سے امان طلب کریں۔ سعد نے کہا: تجھ پر اللہ کی لعنت کیا میں نواسئے رسول پر کود پڑوں اور اسے قید کر اوں؟ تو بہت براآ دی ہے۔

علاوہ ازیں مختار سیح منبج وطریقہ والا آ دی نہیں تھا، اس لیے ہم اسے دیکھتے ہیں کہ وہ حضرت حسین کی حمایت کرنے والوں کی صفوف میں گھس جاتا ہے جب حضرت معاویہ فوت ہو جاتے ہیں اور اہل کوفہ حضرت حسین کوخطوط بھیج کراصرار کرتے ہیں کہ آ بان کے پاس آ کمیں تا کہ ضلیفۃ المسلمین بن جا کمیں۔

اور جب حضرت حسین اپنے چچیرے بھائی مسلم بن عقبل کو کوفہ بھیجتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں آپ اہل کوفہ کے پاس جائیں اور وہ بات جوانھوں نے لکھی ہے، درست ہوتو مجھے اطلاع دیں تا کہ میں آپ سے آملوں۔

مسلم حِلِحتیٰ که کوفیه جا پہنچے،اس وقت و ہاں حضرت نعمان بن بشیر انصاری صحابی گورنر تھے،

سلم بن عقیل ایک آ دمی کے ہاں جس کا نام عوسجہ تھا چھیے ،صورت حال کا جائزہ لینے لگے اور مخفی طور پر حضرت حسین [کی امامت] کی طرف دعوت دینے گلے حتی که بارہ ہزار سے زیادہ افراد نے آپ کی بیت کرلی، پھرمسلم نے حضرت حسین کوخط لکھااور کوفد آ نے کا کہا۔ جب حضرت حسین نے وہاں سے نکلنے کا ارادہ کیا تو بہت ہے بہی خواہوں نے آپ کوفسیحت کی کہ آپ وہاں عراق نہ جائیں کیونکہ اہل عراق کا آپ کے والدمحتر م اور برا درمحتر م سے دھوکہ معروف تھا۔لیکن حضرت حسین والٹوئے نے کوفہ جانے پر اصرار کیا [ ادھر ]جب یزید بن معاویہ کو حضرت حسین کی روا تگی کی اطلاع ملی تو اس نے کوفہ کی گورنری بھی گورنر بھرہ عبیداللہ بن زیاد کے سپر دکر دی جب صورت حال ابن زیاد کے قابو میں ہوگئ اورمسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے اور معاملہ نواستہرسول کی شہادت تک جا پہنچا تو ابن زیاد کومعلوم ہوا کہ مختار بن ابی عبید بھی ان لوگوں میں سے تھا جومسلم بن عقیل کے ہمراہ حضرت حسین کی خلافت کی دعوت دینے میں شریک ہوئے اور وہ اب بھی کوفیہ کے قریب چھیا ہوا ہے۔ابن زیاد نے اسے پیش کرنے کا تھم دیا جب وہ اس کے سامنے پیش ہوا تو اس نے اسے ایک سونٹارسید کیا جواس کے ہاتھ میں تھا اور اس کی آئھ چھوڑ کراس کی ملک الث دی، پھراہے جیل میں ڈال دیاحتیٰ کہا*س کے سسر*ال میں سے کسی نے سفارش کی توجیل سے نکالا اوراس سے کہا: میں تجھے قین دن کی مہلت دیتا ہوں اگر تو کوفہ سے نکل گیا تو بہت بہتر ورنہ میں تیری گردن اژادوں گا۔

مختار مکہ کی طرف بھاگ نکلا اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی بیعت کر لی۔وہ ان کا وزیر بننا چاہتا تھالیکن عبداللہ بن زبیر نہاس سے مطمئن ہوئے نہ اس کی طرف مائل ہوئے کیونکہ آپ کواس کی تلون مزاجی اور دھوکے کاعلم تھا۔

جب مخارنے ابن زبیر رہ النے سے بے نیازی محسوس کی تو پھر کوفہ بھاگ آیا،معاویہ بن بزید بن معاویہ کی وفات کے بعد کوفہ ابن زبیر کی حکمر انی میں آچکا تھا،مخار جب کوفہ پہنچا تو کوفہ اوراس کے گردونواح کے شیعوں میں اینے کارندے پھیلانے لگا، وہ ان سے وعدہ کرتا تھا کہ وہ حضرت = 191 = 191

شيعه

حسین بڑائی کے قصاص کے لیے خروج کرے گا۔ شیعہ اس کی طرف ماکل ہو گئے اور دھو کہ کھا گئے۔ جب اس کی قوت زور پکڑ گئی تو یہ کوفہ کے گورنر ہاؤس کی طرف چل پڑا وہاں سے عبداللہ بن زبیر کے گورنر عبداللہ بن مطیع عدوی کو نکال باہر کیا۔ اس دن مختار نے کوفہ میں موجود ان سب لوگوں کوتل کرڈ الا جنھوں نے کر بلا میں حضرت حسین ڈائٹو سے جنگ کی تھی۔

مختار نے کوفہ پر قبضہ کرلیا، اپنے لیے ایک کوشی بنوالی اور باغ لگوایا جس پراس نے بڑا مال خرچ کیا جواس نے بیت المال سے نکالاتھا اور بہت سامال لوگوں میں بانٹ دیا تا کہ ان کی محبت حاصل کر سکے۔

پھرائن زیر سے ملح کا ارادہ کیا تو آنھیں لکھ کریے خبر دی کہ میں نے ابن مطبح کو کوفہ سے صرف اس لیے نکالاتھا کہ وہ اپنی فرمہ داری ادا کرنے سے قاصر تھا اور ابن زبیر سے مطالبہ کیا کہ وہ اس کے خرچ کردہ مال کو بیت المال کے حساب میں شار کرلیں لیکن ابن زبیر نے اسے بالکل رد کر دیا۔ مختار باغی ہو گیا اور حضرت علی بن حسین رشاشہ کو خطا لکھ کر آنھیں ترغیب دی کہ وہ لوگوں کو اس کی بیعت کی دعوت ویں اور اس کی امامت کا اعلان کر دیں ، ساتھ بی بہت سامال بھی بھیجا۔ لیکن حضرت زین العابدین نے یہ بات قبول نہ کی حتی کہ اس کے خطاکا جواب تک نہ دیا ، سرداروں کے مسامنے میں اس کے میلان کے دعوی میں اس کے مسامنے میں اس کے دعوی میں اسے برا بھلا کہا اور اہل بیت کی طرف اس کے میلان کے دعوی میں اس کے حصوف اور فریب کا بیردہ چاک کیا۔

جب مختار آپ سے مایوس ہوگیا تو اس نے آپ کے چچا محمہ بن حنفیہ کواسی مضمون کا خطا لکھا۔
حضرت زین العابدین نے آپ کومشورہ دیا کہ آپ اس کی کوئی بات نہ مانیں۔ انھوں نے اپنے
چپا کو بتلا یا کہ جو بات مختار کواس [سارے کام] پر آ مادہ کررہی ہے وہ حب آل بیت نہیں بلکہ حب
آل بیت کے دعوے کے ذریعے عوام کے دلوں کو ماکل کرنے کی خواہش ہے، اس کا باطن کچھاور
ہے ظاہر کچھاور کیونکہ وہ اہل بیت کے دوستوں میں سے نہیں دشمنوں میں سے ہے۔
حضرت علی بن حسین نے اپنے چھا کومشورہ دیا کہ وہ یہ بات مشہور کریں اور اس کے جھوٹ کو

شيعه

اسی طرح واضح کریں جس طرح میں نے مجدرسول میں کیا تھا، پھر حضرت ابن حنفیہ نے اپنے اقرباء سے مشورہ کیا تو افھوں نے کہا: آپ ایسانہ کریں کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ [یہاں] ابن زبیر کے ہال آپ کا کیا مقام ہے تو آپ مختار کے عیوب سے خاموش رہے اور مختار محمد بن حنفیہ کی امامت کی وقوت وسنے لگا، بایں دعویٰ کہ آپ ہی مہدی اور وصی بیں۔وہ شیعہ سے کہتا تھا جھے مہدی وصی نے تھا ری طرف اپناا مین اور وزیر بنا کر جیجا ہے اور جھے المحدین کے تل اور ضعفاء کے دفاع کا تکم ویا ہے۔

جباس کی قوت بہت بڑھ گئ تواس نے ابراہیم بن اشتر کو چھ ہزار کالشکردے کرعبید اللہ بن زیاد سے جنگ کرنے اور حضرت حسین رٹائٹو کا قصاص لینے کے لیے بھیجا۔ ابن زیاد موصل میں استی ہزار شامیوں کے شکر میں موجود تھا۔ عبد الملک نے اسے ان کا امیر مقرر کیا تھا، چنانچہ دونوں انشکروں کا نہر خازر کے پاس باب موصل پر نگراؤ ہوا۔ ابن زیاد اور اس کے شکر کو شکست ہوئی ان کے ستر ہزار آدی مارے گئے جن میں عبید اللہ بن زیاد اور حمیین بن عمیر سکونی بھی شامل تھے، ابن زیاد کا سرمخار کی طرف بھی شامل تھے، ابن نیاد کا سرمخار کی طرف بھیجا گیا، اس طرح عراق عرب وعراق تجم اور جزیرہ پرتا حدود آرمیدیا اس کا تسلط قائم ہوگیا۔

جب یہ کام پورا ہو گیا تو مختار کا بن بن گیا اور کا ہنوں کی تجع کلامی کی طرح مسجع کلام جوڑنے لگا اس کا درج ذیلی قول اس تبع میں ہے ہے:

''اس الله کاشکر ہے جس نے مجھے بھیرت سے نواز ااور میرے دل کو بہت روثن کیا ، الله کی قسم! میں شہر میں بہت سے گھر جلا ڈالوں گااور یہاں کی بہت می قبروں کوا کھاڑ دوں گااوراس سے بہت سے سینوں کو ٹھنڈک پہنچاؤں گا۔ ہدایت اور مدد کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔''

پھراس نے کہا:

'' حرم اور بیت حرم کی نتم! معزز رکن ومبجداورقلم والے [الله] کے حق کی نتم! میراحجنٹرایہاں سے اِضم® تک اور پھر ذی سِلم کے کونوں تک ضرور بلند ہوگا۔''

- بكسر اوله و فتح ثانيد ديند كريب ايك وادى كانام ب بعض كاكبنا بكريا تي اورجبيز قبيول كاليك مقوض يها ثبي المستعجم: ص1 1531.)

[193]

شيعه

پھراس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور یہ دعویٰ بھی کیا کہ اس کی طرف وتی آتی ہے۔ ابن حنفیہ کو جب مختار کے انجواف دین تق ہے گراہ جب مختار کے انجواف دین اور گمراہیوں کاعلم ہوا اور انھیں اندیشہ ہوا کہ وہ لوگوں کو دین تق سے گمراہ کردے گاتو آپ نے عراق جانے کاعزم کیا تا کہ وہاں کے لوگ جوآپ کے معتقد تھے، آپ کے ساتھ ہو جا کہیں۔ جب مختار نے یہ بات نی اور اسے آپ کے عراق آنے کی بنا پر اپنی حکومت چھن ساتھ ہو جا کا خطرہ لاحق ہوا تو اس نے اپنی فوج سے کہا: میں مہدی کی بیعت پر قائم ہوں لیکن مہدی کی جانے کا خطرہ لاحق ہوا تو اس نے اپنی فوج سے کہا: میں مہدی کی بیعت پر قائم ہوں لیکن مہدی کی وہ مہدی ہے۔

یہ بات ابن حنفیہ کو پینجی تو وہ مختار سے اپنی جان کا خطرہ کھاتے ہوئے اپنے ارادے سے باز رہے اور اس سے بیزاری کا اعلان کر دیا۔ جب اہل کوفہ کے سامنے دین اسلام سے مختار کا انجر اف ظاہر ہوا اور اس کی گمراہی ان کے سامنے آئی تو انھوں نے اس سے بعناوت کر دی اور اس کے ساتھ سبائیا ور اہل کوفہ کے صرف وہ غلام رہ گئے جن سے اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کے مالکوں کے مال انھیں دے دےگا، پھراس نے ان کے ذریعے باغیوں سے جنگ کی اور سبائیا سے کہتے تھے: تو اس زمانہ کی حجت ہے۔

اس کے پاس پرانے زمانے کی ایک کری تھی جس پراس نے ریشم چڑھایا ہوا تھا اور انواع و اقسام کی زینت سے وہ مزین تھی اس نے [اس کے بارے میں] کہا: یہ امیر المؤمنین حضرت علی ڈاٹٹٹ کے خزانوں میں سے ہے اور یہ بنی اسرائیل کے تابوت کی طرح ہے اس لیے جب یہ جنگ کرتا تو اس کری کو آ گے رکھتا اور اپنے پیرو کاروں سے کہتا الرو! کا میا بی اور غلبہ تمھارے ہی لیے ہے، تمھارے درمیان تابوت کا ساہ اس میں سکون اور بقیہ ہے۔ ® اور فرشتے تمھاری مددکواتریں گے۔

اس نے ای اس قول میں درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

<sup>﴿</sup>وَقَالَ لَهُمُ نَبِيُّهُمْ اِنَّ آيَةً مُلُكِهِ اَن يَّأْتِيكُمُ التَّابُوُتُ فِيُهِ سَكِيْنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ بَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ الْ مُوسَىٰ وَ الْ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلْئِكَ﴾(الغرة:248:2)

اس نے اہل کوفہ میں سے ان بہت سے لوگوں کوٹل کر دیا جنھوں نے اس کی بغاوت کی۔ اور
ان میں سے ایک جماعت کو قید می بھی بنالیا، آخی قیدیوں میں سے ایک آ دمی سراقہ بن مرداس
بارتی تھا [جب] اسے خطرہ ہوا کہ مختارا سے قل کردے گا تو اس نے اپنے قید کرنے والوں سے کہا:
ہمیں تم نے قید نہیں کیا اور نہ تم نے ہمیں اپنے ہتھیا رول سے شکست دی ہمیں تو ان فرشتوں نے
شکست دی جنھیں ہم نے سیاہ وسفید گھوڑوں پر تمھارے شکر کے او پر دیکھا، جب مختار کو اس کی سے
بات بہنچی تو وہ بہت خوش ہوا اور اسے رہا کر دیا، پھر یہ بھرہ میں مصعب بن زبیر سے جاملا اور وہاں
سے مختار کو خط کھا۔ اس میں وہ کہتا ہے:

''خبردار!ابواسحاق کویہ بات پہنچادو کہ یقینا میں نے چتکبر ہے گھوڑوں کوکسی دھیے سے محفوظ بالکل سیاہ دیکھا ہے۔ میں اپنی آنکھوں کوہ ہیز دکھا تا ہوں جوانھوں نے دیکھی نہیں ،ہم دونوں ہی باطل باتوں سے واقف ہیں۔ میں نے تمھاری وحی کا انکار کیا اور میں نے تم سے موت تک جنگ کی نذر مانی ہے۔''

حضرت عبدالله بن زبیر نے اپنے بھائی مصعب کوعراق کا گورزمقرر کیا تھااور مختار سے جنگ و جدال کا معاملہ بھی اسے سونیا تھا، چنانچہ وہ بھر ہ میں داخل ہوااور و ہیں مختار کا کام تمام کرنے کی تیاری کی ، پھرسات ہزار آ دمیوں کے ساتھ روانہ ہوا یہ تعدادان سا دات کوفہ کے علاوہ ہے جواس ہے آ کرمل گئے ۔

یے جریں مختار کو پنجیس تو اس نے اپنے ساتھی احمد بن شمیط کو اپنے تشکر کے چنے ہوئے تین ہزار افراد کے ساتھ مصعب سے جنگ کے لیے نکالا اور انھیں خبر دی کہ یقینا آپ فاتح ہوں گے، اس نے دعویٰ کیا کہ اس بات کی وحی اس پراتر چکی ہے، پھر مدائن میں دونوں کشکروں کے ما بین مٹر بھیٹر ہوئی مختار کے فوجی تکست خور دہ لوگ ہوئی ، مختار کے فوجی تکست خور دہ لوگ واپس مختار کے فاس آئے اور اس سے کہا: آپ ہمیں دشمن پر فتح کا وعدہ کس بنیا د پر دیتے ہیں۔ واپس مختار کے پاس آئے اور اس سے کہا: آپ ہمیس دشمن پر فتح کا وعدہ کس بنیا د پر دیتے ہیں۔ اس نے کہا: اللہ تعالیٰ نے بچھ سے اس کا وعدہ کیا لیکن اللہ کو خیال سو جھ گیا، پھر اس نے میآ یت

ת' פנט:

﴿ يَمُحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَ يُثْبِتُ ﴾

''<sup>یع</sup>نی اللہ تعالی جو چاہتا ہے مٹادیتا ہے اور جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے۔''

پھر مختار بذات خود کوفہ کے قریب مقام'' نمار'' میں مصعب بن زبیر سے جنگ کے لیے نکلا لڑائی کی چکی چلی اور شکست مختار اور اس کے ساتھیوں کا مقدر بی، چنانچ شکست کھا کروہ کوفہ کے گور نر ہاؤس کی طرف چلے گئے اور اس میں قلعہ بند ہوگئے۔مصعب بن زبیر نے کئی دن تک ان کا محامل بیناختم ہوگیا۔ (© پھروہ قبل کا مطالبہ کرتے ہوئے باہر نکلے اور سب کے سب قبل کردیے گئے ، مختار ان کے ساتھ تھا۔ یہ 67 ھکا واقعہ ہے۔

نبی کریم مَنَافِیْظِ نے مِحتَّار کی طرف ایک حدیث میں اشارہ کیاتھا، چنانچہ آپ نے فرمایا تھا جیسا کہ حضرت اساء بنت ابی بکر سے منقول ہے، وہ کہتی ہیں: میں نے اللہ کے رسول کوفر ماتے ہوئے سنا کہ بنی ثقیف میں ایک کذاب اور ایک سفاک پیدا ہوگا، اساء نے تجاج سے کہا: رہا کذاب اسے تو ہم جان چکے [یعنی یہی مختار] اور رہاسفاک تو وہ میں تجھے ہی جھتی ہوں۔ ﴿

ل خلاصة مذہب مختار ہیہ

- 🛈 ان کامحمہ بن حنفیہ کی امامت کا دعویٰ۔
  - 🛈 ان کا خیال کہ یہی وصی ہے۔
    - 🕆 اوریبی مهدی منتظرہے۔

① الرعد13 191.

ایمال متن کتاب میں پیم مطبعی غلطیال آگئ ہیں جس سے معنی کرنے میں دشواری پیش آتی ہے متن میں ہے: (فانهزموا الی دار الامارة بالکوفة و تحصن فیها فحاصره مصعب فیها ایاما حتی فنی طعامه) یہال تحصن کی جگہ "تحصنوا" پڑھا جائے اور "فحاصره" کی جگہ "فحاصرهم" اور "طعامه" کی جگہ "طعامهم" پڑھا جائے تومعنی محج ہوجاتا ہے ۔ والله أعلم و علمه أتم

<sup>3</sup> صحيح مسلم، فضائل الصحابه، باب ذكر كذاب ثقيف .....، حديث: 2545.

شيعہ (196)

﴿ الله تعالى كے ليے بداء، يعنى خيال سوجھنے كے امكان كا قول - الله تعالى ان هفوات سے بہت باند ہے جوبد كتے ہيں -

پھر مخار کا یہ خیال کہ اس پر وحی آتی ہے اور اس کا دعویٰ نبوت۔





یدابوکرب ضریر کے پیروکار ہیں [باقی کیسانیہ سے الگ ] پیلوگ اس بات کے قائل ہیں کہ مجمہ بن حضیہ فوت نہیں ہوئے بلکہ آپ رضویٰ نامی پہاڑ میں بقید حیات ہیں آپ کے دائیں ایک شیراور بائیں ایک چیتا ہے جو آپ کی نگر انی اور دھنا ظت کرتے ہیں، ان کارزق آخیں صبح وشام ملتا ہے، ان کے پاس دوا بلتے ہوئے چشتے ہیں، ان میں سے ایک پانی بہا تا ہے اور دوسر اشہد۔ ان کے اردگر دفر شتے ہیں جو ان سے ہم کلام ہوتے ہیں۔

بعض کر ہید کا خیال ہے کہ ان کے ساتھ ایک جماعت رضویٰ پہاڑ میں داخل ہوئی تھی نہ وہ وہاں سے نکلے اور نہ ان کی کوئی خبر معلوم ہوئی۔

ٹشیر عَز ہ کے لقب سے مشہور شاعر ٹشیر بن عبدالرحمٰن بن ابی جمعہاس مذہب کے مشہور علیاء میں سے ہے،اس ردی مذہب کے ثبوت میں وہ کہتا ہے ہے

- ① خبردار! یقیناائمه کرام قریش میں سے ہیں برحق حاکم ہیں وہ پورے چارہیں۔
  - 🎔 علی ہیں اور تین ان کے بیٹوں میں سے ہیں۔وہ نواسے ہیں جو تخفی نہیں۔
- 🕆 چنانچهایک نواسه ایمان اورنیکی کانواسه ہےاورایک نواسے کو کر بلانے وفن کرلیاہے۔
- ﴿ اورایک نواسے کو جب تک وہ گھوڑے نہ ہا تک لے ،موت نہیں آئے گی اس کے آگے جھنڈا ہوگا۔ وہ رضویٰ نامی پہاڑ میں حجیب گیا ہے ایک زمانے تک وہ ان میں نظر نہیں آیا اس کے پاس شہداوریانی ہے۔

سیدحمیری کے لقب سے مشہور شاعر بھی کر ہیہ کے مشہور علاء میں سے ہے۔ای ردی ند ہب کو ٹابت کرنے کے لیے وہ کہتا ہے۔

شيعه

خبردار!وصی سے کہدو: میری جان آپ پر قربان ہو، آپ نے اس بہاڑ میں لمباقیام کیا ہے، پھروہ کہتا ہے ہ

- ابن خولہ ® نے موت کا ذا کفٹر بین چکھانہ ہی زمین نے اس کی ہڑیوں کو چھیایا۔
  - 🗨 وہرضویٰ کی گھاٹی کے رائے میں ہے۔فرشتے اس سے ہم کلام ہوتے ہیں۔
- بشک ہرروزاس کے لیے رزق ہے اور پینے کی چیزیں ہیں جن سے وہ کھانے کے ساتھ
   گھونٹ گھونٹ بلایا جار ہاہے۔

شخ عبدالقاہر بغدادی نے بیاشعار گثیر عَز ہ کی طرف بھی منسوب فرمائے ہیں۔®

فلاصة مذهب كربيه

- 🛈 محمد بن حنفیہ کے وصی ہونے کا اعتقاد۔
  - 🕑 اس کے مہدی منتظر ہونے کااعتقاد۔
- اس کے زندہ ہونے اور رضویٰ پہاڑ میں مقیم ہونے کا اعتقاد۔ یہاں تک کہاسے خروج کی اجازت ملے تا کہ وہ زمین کوعدل سے بھروے جیسا کہ وہ ظلم سے بھری گئی۔



اله ص ١٨٦ برگزر چكاكه خول محمد بن حفيه كى والده كانام ہے۔

ويكھے "الفرق بين الفِرَق"، ص 50 للشيخ عبدالقاهر محمد بغدادى المتوفئ 429 هـ

# لاشميه

سابوہ شم عبداللہ بن محر بن حنفیہ سے منسوب ہیں۔ان کا کہنا ہے کہ محر بن حنفیہ کے بعدامامت ان کے بیٹے ابوہ شم عبداللہ بن محر بن حنفیہ ہوگئی، ابوہ شم ثقہ اور عظیم المرتبہ عالم تھے۔ ہاشمیہ کاعقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے حضرت علی کو ترجیح دے کر ظاہری اور باطنی علوم کے اسرار آپ کوسونپ دیے تو تمام کا نئات کے اسرار کے علوم آپ کوئل گئے اور حضرت علی نے اپنے جمحہ بن حنفیہ کو ترجیح دے کر بیاسرار آپ کوسونپ دیے، پھر محمہ بن حنفیہ نے بیاسرار سونینے کے لیے اپنے گئت جگر ابوہ شم کو ترجیح دی، پس انھیں بیاسرار سونی ہوئے ہیں، اس لیے امامت ان کی طرف منتقل ہوگئی۔

ابدہاشم شام گئے اور خارجیوں کے علاقے کی''ئمیمہ'' نامی بستی میں محمد بن علی بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ کے دور میں عباس ٹن نُشُرُکے ہاں پڑاؤ کیا اور آتھی کے ہاں 98 ھیا 99 ھیلی سلیمان بن عبدالملک کے دور میں فوت ہوگئے ۔ بعض کا خیال ہے: چونکہ ان کے ہاں اولا دنہیں تھی ، اس لیے انھوں نے محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس کو وصیت کی اور اس کے بعدا مامت بنوعباس کو نتقل ہوگئی ۔

#### ا السخلاصة مذهب بإشميه

- 🛈 ابن حنفیہ کے بعدان کے بیٹے ابوہاشم امام ہیں۔
  - 🛈 کا ئنات کے تمام امورابو ہاشم کومنتقل ہو گئے۔
    - 🛡 اس بناپروہ امامت کے ستحق قرار پائے۔

### \$\d^\\\_\\

آبیانیه }

یہ بیان بن سمعان نہدی یمنی کے پیرو کار ہیں۔ان کاعقیدہ ہے کہ ابوہاشم کی وصیت کی بنا پر امامت ابوہاشم کی وصیت کی بنا پر امامت ابوہاشم سے بیان بن سمعان کونتقل ہوگئ۔ا پنے امیر بیان کے بارے میں میلوگ مختلف ہیں، چنانچ بعض نے اسے نبی تمجھا اور عقیدہ رکھا کہ اس نے شریعت محمد مُلَّاثِیْمُ کا بعض حصہ منسوخ کردیا ہے اور بعض کا خیال ہے کہ وہ معبود ہے۔

پیلوگ ذکرکرتے ہیں کہ بیان نے ان سے کہا: معبود کی روح انہیاءاور ائمہ میں حلول کرتی ہے۔
ہے۔اس نے دعویٰ کیا کہ فرشتوں کا آ دم کو بحدہ کرنا اس میں اسی جزوالٰہی کی بنا پر تھا۔
پیروح الٰہی منتقل ہوتی آئی حتیٰ کہ حضرت علی بن ابی طالب تک آئی بنچی اور ان کے جسم کے ساتھ منضم ہوگئی، اس وجہ ہے آپ غیب جانے ،فتنوں کے بارے میں خبر دیتے اور کفار پر فتح یاتے ہے۔ اسی کے ذریعہ انھوں نے خیبر کا درواز وا کھاڑ بھینکا۔

بیان نے کہا: بعض اوقات حضرت علی ظاہر ہوتے ہیں اور اس نے فرمان باری تعالیٰ: ﴿ يَا مُنْ مُؤْمُ مِنْ مِن لَا كَانَ مَا مِنَا مُعْمِلُ اللّٰهِ مِنْ مُؤْلِدَا مِنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مِنْ مُ

علی ڈائٹٹا ہی ان با دلوں میں آتے ہیں ،کڑک آپ کی آ واز ہےاور بجلی آپ کی مسکرا ہٹ۔ محمد سے نگاں کا کہ جوز باللہ جوز سے علی ہلائلہ سے ویں جوز ہے تھو اور انشمان تھو خور داس کی

پھر بیان نے گمان کیا کہ جزوالہی حضرت علی ڈٹاٹٹڑ سے ابن حنفیہ، پھرابو ہاشم اور پھرخوداس کی طرف منتقل ہو گیا اوراس نے اپنے لیےالو ہیت کا دعویٰ کر دیا اور گمان کیا کہ آیت قر آنی :

﴿هَذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَ هُدًى وَّ مَوْعِظَةٌ لِّلُمُتَّقِينَ﴾

البقره:2 2101. ② آل عمران 3 1381.

شيعه

میں اس کا تذکرہ ہے، چنانچہ وہ کہتا ہے: میں ہی بیان ہوں اور میں ہی ہدایت و نصیحت \_

نیز بیان کا خیال تھا کہ اس کا از لی معبود نور کا ایک آ دمی ہے جو تمام اعضاء میں انسان کے مشابہ ہے اور وہ چرے کے ماسوا پورے کا پوراجسم ہلاک، ہو جائے گا۔ اپنے اس عقیدے کے [اثبات] کے لیے اس نے فرمان باری تعالیٰ:

اس کی طرف تم لوٹائے جاؤگے۔''

اورايسے ہی فرمانِ باری تعالیٰ:

﴿ كُلُّ مَنُ عَلَيْهَا فَان وَّيَنُقَىٰ وَجُهُ رَبِّكَ ذُوالُحَلَالِ وَالْإِكْرَاكِ ۗ ۞ كَالَّهِ ۞ كَالَبِكُرَاكِ ۞ كَالْحَرَاكِ ۞ كَالْمِكَالِ وَالْإِكْرَاكِ ۞ كَالْمِكَالِ وَالْإِكْرَاكِ ۞

بیان نے محمد بن علی بن حسن جو باقر کے قلب سے مشہور ہیں، کوایک خط لکھا اور انھیں اپنے گندے ند جب کی دعوت دی۔ اس نے خط میں لکھا: آپ اسلام لے آئیں سلامت رہیں گے اور سیڑھی پر چڑھ جائیں گے، نجات پا جائیں گے اور غنیمت حاصل کریں گے کیونکہ آپ اس جگہ کو نہیں جانے جہاں اللہ تعالیٰ نبوت دیتا ہے۔

محمہ با قرنے اس کے جواب میں صرف یہ کیا کہ بیان کے ایکچی جس کا نا معمر بن عفیف تھا کواس کا غذے کھانے کا حکم دیا جس پروہ خط تحریرتھا اس نے وہ خط کھایا تو فوراً مرگیا۔

بیان کا دعویٰ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم جانتا ہے اوراس سے کلی کو پکارتا ہے تو وہ جواباً بولتی ہے۔ اس نے اپنا پی خبیث نہ ہب دوسری صدی ہجری کے شروع میں عراق میں پھیلایا پی خالد بن عبداللہ قسری کا دور تھا جب خالد کواس کی خبر پہنچی تو اس نے حیلے سے اسے پکڑلیا۔ جب پکڑلیا تو

① القصص 28 - 881. ② الرحلن 55 -26,271.

اس سے کہا:اگرتواس اسم کے ساتھ جسے تو جانتا ہے، اشکروں کو شکست دتیا ہے تو میر لے شکروں کو مشکست دتیا ہے تو میر شکست دے کر دکھا، پھراسے سولی دے کرفتل کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اس کے شرسے آرام بخشا۔

إ خلاصة مُدجب بيانيه

- 🛈 ابوہاشم کی امامت کا اقرار۔
- 🕑 اس کے بعد بیان کی امامت کا قرار۔
  - 🕝 حلول كاعقيده-
  - 🕆 تناسخ ارواح كاعقيده-
- حضرت على بن ابوطالب كى الوہيت كاعقيده -
  - 🕈 بیان کی نبوت اوراس کی الوہیت کاعقیدہ۔



یے عبداللہ بن عمر و بن حرب کندی کے پیروکار ہیں۔ یہ کندی بیان بن سمعان کے پیروکاروں میں سے تھا، چر بیانیہ کوچھوڑ گیا اور یہ خیال کیا کہ ابوہاشم بن محمد بن حفیہ نے اسے وصیت کی تھی اور امامت بنوہاشم سے نکل کرعبداللہ بن عمر و بن حرب میں آئی پنچی ۔ اس طرح اس کا خیال تھا کہ معبود کی روح انبیاء اورائمہ میں منتقل ہوتی رہی۔ یہاں تک کہ ابوہاشم عبداللہ بن محمد بن حفیہ تک آئی پنچی اور پھر اس [عبداللہ بن عمرو] کی طرف منتقل ہوگئی۔ جس طرح بیان بن سمعان کے بارہ میں اس کے پیروکاروں میں اس کے پیروکاروں میں اس کے پیروکاروں میں اختلاف تھا، چنا نچہان میں سے بعض کا خیال تھا کہ عبداللہ بن عمرو نبی تھا اور بعض کا خیال تھا کہ عبداللہ بن عمرو نبی تھا اور بعض کا خیال تھا کہ وہ معبود تھا۔ کیکن وہ اس سے محبت ومودت پر قائم رہے تی کہ اس کی بہت سی جھوٹی با توں خباشوں اور رسواکن جہالت کا انھیں علم ہوا۔

شیخ ابولحسن اشعری اور شیخ شهرستانی کی کلام بتارہی ہے کہ وہ اسی بنا پراس کے اردگر دسے منتشر ہوگئے اور امام تلاش کرتے ہوئے مدینہ منورہ کو چل پڑے، پھرعبدالله بن معاویہ بن عبدالله بن جعفر بن ابوطالب سے ان کی ملاقات ہوگئی، انھوں نے ان لوگوں کو اپنی اقتدا کی دعوت دکی تو مید مان گئے اور ان کی امامت کے تابع ہو گئے اور ان کے لیے وصیت کا دعویٰ کر دیا۔

یے عبداللہ ایک بہادر آ دمی تھا اس کاعقیدہ تھا کہ ارواح ایک شخص سے دوسر سے خص کی طرف منتقل ہوتی رہتی ہیں اور جزاوسز اصرف اس دنیا میں ہوتی ہے وہ اس طرح کہ اچھا بدلد دے جانی والی روح آلام ومصائب سے خالی شخص میں حلول کرجائے اور برابدلہ دمی جانے والی روح آلام ومصائب میں میں حلول کرجائے ،خوداس نے اور اس کے پیروکاروں نے مصائب میں مبتلاکسی شخص یا حیوان میں حلول کرجائے ،خوداس نے اور اس کے پیروکاروں نے

شبعد

جنت اورجهنم كاا نكاركر ديا شراب، زنااور ديگرمحر مات كوجائز كرليا اور فرمان باري تعالى:

﴿ لَيُسَ عَلَى الَّذِينَ الْمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيُمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوا﴾ ®

''یعنی جولوگ ایمان لائے اور نیک بن گئے ان پرکو کی حرج نہیں اس چیز میں جسےوہ کھائیں جبکہ وہ تقو کی اختیار کریں۔''

کی بیتاویل کی کہ ان میں سے جوآ دمی امام تک پکٹی گیا اور اسے بیجیان گیا اس پر ان تمام چیز دں کا کوئی ٹری نہیں ہوتا جووہ کھائے اور وہ کمال تک پہنچ جا تا ہے۔

اس فرقے کا ذہب خرمیہ © سے ملتا جلتا ہے اس سے مزدکیہ ﴿ کَی دَعُوت کی تَجِد ید ہوئی جیسا کہ انھوں نے عبادات کی بیتا ویل کی کہ بید حضرت علی کے ان اہل بیت سے کنا بیہ ہیں جن کی اطاعت اور محبت و مودت فرض ہے ، اسی طرح انھوں نے قران میں نہ کور محرمات کی بیتا ویل کی کہ بیاس قوم سے کنا بیہ ہیں جن سے بغض رکھنا ہم پر واجب ہے جیسا کہ صدیق و فاروق اور ذی النورین ڈائڈ ہے۔

اس عبداللہ کاعقیدہ تھا کہ معبود کی روح اس میں حلول کرگئی ہے۔اس نے نبوت والوہیت دونوں کا بیک وقت دعو کی کیا اوراس کے پیرو کاروں نے آ سان اور زمین کے خالق کوچھوڑ کراس کی عبادت کی۔

عبداللہ کاظہورمروان کے دورمیں ہوااس نے کوفہ کی طرف خروج کیااور وہاں کے امیر سے جنگ کی ، پھراس نے خود اپنے اور اپنے ساتھیوں کے لیے امان طلب کی تو امیر نے انھیں امان دے دی۔ وہ مدائن چلے گئے اور حلوان اور اس کے گردونواح پر غالب آ گئے ، پھراس نے ہمدان ،

المائدة 5 931.

② على وزن سُكرَّة قرية بفارس منها بابك الحرّميّ (وهو زعيم هذه الفرقة) قاموس2 421.

شردک ایران کے ایک قسیح و بلیغ کا نام ہے جونوشیروان کے باپ کے عہد میں تھا اور اس نے ایک نیافہ ہب نکالاتھا،
 نوشروان نے بادشاہ ہونے پراس لیے اے مرداؤ اللہ فیروز اللغات فارسی ص2 3941.

رے اور اصفہان پر قبضہ کرلیا۔وہ ایسے ہی [قابض] رہاحی کہ ابومسلم خراسانی کی قوت زور پکڑ گئی،وہ اس کی طرف گئے اور اسے نیست و نابود کردیا،اللہ تعالی نے بیفتنہ ختم کردیا اور مسلمانوں کو اس کے شرسے آرام بخشا۔

ا خلاصة مذہب حربیہ

- بنوہاشم سےامامت کانگل جانا۔
- عبدالله بن عمرو بن حرب كی امامت كا قائل مونا۔
  - 🕆 تناسخ ارواح کا قائل ہونا۔
    - 🕜 حلول كاعقيده ركھنا۔
- بعض کاعبدالله بن عمر و کی نبوت کا دعوی کرنا اور بعض کا اس کی الو ہیت کا دعویٰ کرنا۔اللہ تعالیٰ
   ان سب کو مدصورت بنادے۔



### زيديي }

یے زید بن علی بن حسین بن علی تفائیم کی امامت کے قائل ہیں۔ زید ملک شام میں رصافہ کے مقام پر بشام بن عبدالملک کے پاس گیا تو اس نے اس کی خاطر تو اضع نہ کی بلکہ اس سے کہا: تو وہی ہے جس سے اس کانفس خلافت کے بارے میں تھینچا تانی کرتا ہے، حالا تکہ تو ایک لونڈی کا بیٹا ہے (زید کی ماں ایک لونڈی تھی جو مخار ثقفی کذاب نے زین العابدین حضرت علی [بن حسین] کو تحفیۃ دی تھی اور ان سے اس کے ہاں علی ، زید ، عمرا ورخد یجہ پیدا ہوئے)

زید نے جواباً کہا: مائیں مردوں کو بلند مقاصد [حاصل کرنے] سے نہیں روکتیں۔[بید دیکھیں!]ام اساعیل،ام اسحاق ﷺ کی لونڈی ہی تو تھیں لیکن بیاس بات میں حائل نہ ہوئیں کہ اللہ تعالیٰ نے انھیں نبی اور عربوں کا جداعلیٰ بنادیا اور ان کی پشت سے خیر البشر حضرت محمد ﷺ کو پیدا فرمادیا، پھر تو مجھ سے یہ بات کہتا ہے، حالا تکہ میں فاطمہ وعلی کی نسل سے ہوں، پھر آ ب وہاں سے باہرآ گئے۔

جب آپ مدیند منورہ تشریف لائے تو اہل کوفہ نے آپ کوخطوط لکھے تا کہ امامت پرآپ کی بیعت کریں اور انھوں نے اپنے ہاں آنے کے لیے آپ پرزور دیا۔ آپ نے اپنے بھائی ابو محمد جعفر باقر ہے مشورہ کیا۔ حضرت باقر نے آپ کومشورہ دیا کہ آپ ہیعان کوفہ کی طرف میلان نہ رکھیں کیونکہ وہ لوگ دھو کے اور فریب والے ہیں، اور کہا: اُسی شہر ہیں آپ کے پرواوا حضرت علی بڑا تی شہید کیا گیا، اس میں آپ کے داوا حضرت حسین بڑا تی گئی اور اسی میں آپ کے داوا حضرت حسین بڑا تی گئی اور اسی میں آپ کے داوا حضرت حسین بڑا تی گئی اور اسی میں آپ کے داوا حضرت جعفر صادق نے کی لیکن حضرت زیدنے دی گئیں۔ آپ کھی ایک حضرت زیدنے دی گئیں۔ آپ کھی ایک حضرت زیدنے

[207]

شیعه\_\_\_

اس مشورہ پڑھل نہ کیا بلکہ وہاں جانے پراصرار کیا اور حق کے مطالبے کے عزم سے دستبردار ہونے ہے انکار کیا۔

جب وہ کونہ آئے تو کونہ کے پندرہ ہزار سے زیادہ افراد نے ان کی بیعت کی اور والی عراق

یوسف بن عرفق سے جنگ کے لیے تیار ہو گئے جب جنگ شروع ہوئی تو انھوں نے حضرت زید

ہے کہا: ہم آپ کے دشنوں کے خلاف آپ کی مدد بعد میں کریں گے، پہلے آپ ہمیں ابو بکر وعم،
جضوں نے آپ کے پردادا حضرت علی کی حق تلفی کی، کے بارے میں اپنی رائے سے آگاہ

کریں۔حضرت زید نے کہا: میں تو ان کے بارے میں اچھی بات ہی کہ سکتا ہوں اور میں نے

اپنے ابا جان کو ان کے بارے میں اچھی بات کہتے ہی سنا تھا۔ وہ دونوں میرے جداعلیٰ کے وزیر

تھے۔ میں نے تو بی امیہ پرخروج کیا ہے جضوں نے میرے دادا حضرت حسین جی تھ کوشہ بدکیا اور

حرہ شکے روز مدینہ پرحملہ کیا، پھر خانہ کعبہ پر ہجنی شی سے پھر اور آگ برسائی۔

جبان لوگوں نے حضرت زید کی ہے با تیں نین تو تتر بتر ہوگئے۔ حضرت زید نے [اس موقعہ پر] ان سے کہا: '' رَفَضُنَهُ وُنِی '' کہ تم نے مجھے چھوڑ دیا اور پھینک دیا۔ اس بنا پر انھیں رافضہ کہا گیا۔ وہ آپ کو آپ کے ساتھیوں کی ایک چھوٹی ہی جماعت میں چھوڑ گئے جو یوسف بن عرثقفی کے مقابلہ میں فکست کھا گئی۔ حضرت زید نے خوب لڑائی کے جو ہر دکھائے حتی کہ فریقین کے درمیان شام حائل ہوگئی حضرت زید زخوں سے چور ہو گئے اور آپ کی پیشانی پر ایک تیر آلگا آپ کے ساتھیوں نے کسی ایسے آدمی کی تلاش کی جو تیر کا بیہ بھالا نکال دے، کسی بستی سے ایک سیگی لگانے والے کولایا گیا انھوں نے اس سے بیہ معالمہ چھپانے کا کہا: جوں ہی بھالا نکال حضرت زید فوت ہو گئے، پھر انھوں نے آپ کوا یک ندی میں فن کر دیا اور قبر پر گھاس اور مٹی ڈال کراو پر سے فوت ہو گئے، پھر انھوں نے آپ کوا یک ندی میں فن کر دیا اور قبر پر گھاس اور مٹی ڈال کراو پر سے

ایوم الحرّه " تاریخ اسلام کا ایک عظیم حادثہ ہے جو 63 ھے آخراور برنید کے دور حکومت میں مدینہ کے قریب حرہ مقام بریشِ آیا یا تفصیلات کے لیے دیکھیے البدایہ و النہایہ 8 2201 .

ایک عظیم جنگی ہتھیار جو پھر وغیرہ دور چھیئنے کے کام آتا ہے۔

پانی جاری کردیایہ121 ھ یا122 ھکاواقعہہے۔

آپ کے ساتھی وہاں سے ادھرادھ بھر گئے لیکن تکی لگانے والے نے وہ جگہ پہچان لی جہاں حضرت زید کی لاش کی حضرت زید کی لاش کی حضرت زید کی لاش کی اور اسے حضرت زید کی لاش کی طرف روانہ کر جگہ بتلائی۔ یوسف بن عمر نے وہاں سے آپ کی لاش نکلوالی اور آپ کا سر بشام کی طرف روانہ کر دیا، بشام نے لکھا کہ اس [ کے جسم ] کونٹا کر کے تختہ دار پر لئکا دواس نے اسی طرح اسے دیر تک تخته دار پر لئا کے رکھا، پھر بشام نے یوسف بن عمر کوزید کی لاش جلا ڈالنے اور راکھ کوفرات پر ہوا میں اڑا دیے کا تھم دیا۔

جب حضرت زید گوتل کر دیا گیا تو آپ کا بیٹا یکی خراسان گیااوراپنے باپ کے بعد زیدیہ کی امت کا منصب سنجالا، پھرولید بن پزید بن عبد الملک کے دور میں 125 ھے آخریا 126ھ کے شروع میں خراسان کے علاقہ جوز جان میں ظلم اور لوگوں پر عام زیادتی کے خلاف سامنے آیا۔

جب یجی نے بغاوت کی تو امیر خراسان نصر بن سیار نے اپنی پولیس کے افسر مسلم بن احوز ماز نی کواس کی طرف روانہ کیا۔ فریقین کے مابین کچھ معرکے ہوئے جو یجی بن زید کی کنپٹی پر تیر کئنے سے ارعونہ نا می بستی میں اس کے آل پرختم ہوئے اس کا سرولید کے پاس لے جایا گیا اورجسم کو جوز جان میں تختۂ دار پر بھی رہا حتیٰ کہ ابومسلم خراسانی ظاہر ہوئے ، انھوں نے مسلم بن احوز کوآل کردیا اور یجیٰ کی لاش کوا تار کر دفن کردیا۔

یجیٰ بن زیداورآل بیت کے تل کے بارہ میں دعبل خزاعی کہتاہے \_

'' کچھ قبری کوفان میں اور کچھ مدینہ میں اور کچھ [وادی] فخ میں ہیں ان سب کومیری دعا کمیں پہنچیں ، کچھ کا مقام جوز جان کے علاقہ میں ہے اور کچھ غربات کے قریب باخمری ® میں ہیں۔'' کوفان سے اس کی مراد کوفہ ہے اس میں نو اسٹر رسول اور آل بیت میں سے جو آپ کے ساتھ گئے متھ شہید کیے گئے ، طیبہ سے اس کی مراد مدینة المرسول ہے اس میں مجمہ بن عبداللہ بن حسن

( بفتح النعاء المعجمة على وزن سكري كوف يقريب ايك بتى كانام ب-قامور 2 1071 .

<u> 209</u>

شيعه

بن حسن بن علی اور آپ کے بعض اہل خانہ شہید کیے گئے اور فع کمہ سے قریب ایک وادی ہے اس میں ابوعبداللہ حسین بن علی بن حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب اور آپ کے ساتھیوں کو شہید کیا گیا اور جو جوز جان میں ہے وہ یکی بن زید ہے اور باخمری کوفہ اور واسط کے درمیان ایک جگہ ہے اس میں ابراہیم بن عبداللہ بن حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب شہید کیے گئے انھیں حکومت عباسیہ کے کارندے یا قوت ترکی نے شہید کیا۔

حضرت زید الطائیہ سے منقول ہے کہ وہ حضرت علی کو شیخین کی نسبت خلافت کا زیادہ حقد استجھتے سے لیکن اس بارہ میں حضرت زید نے خود حضرت علی سے ثابت شدہ حقیقت کی مخالفت کی ہے، لینی جب محمد بن حفیہ نے حضرت نید نے خود حضرت علی سے پوچھا: نبی کریم سُلٹیٹی کے بعداس امت کا افضل شخص کون ہے؟ تو آپ نے فر مایا: ابو بکر، ابن حفیہ کہتے ہیں میں نے کہا پھرکون؟ تو آپ نے فر مایا: عمر۔ © لیکن بایں ہمہ حضرت زید خلافت شیخین کو سیحقتے ہے اس میں مسلمانوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوا اس بنا پروہ افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کی امامت کو سیحقتے ہیں اور احکام میں اس کی طرف رجوع کرتے ہیں اور احکام میں اس کی طرف رجوع کرتے ہیں اور احکام میں اس کے فیصلوں کو مانتے ہیں۔

اس طرح ان سے ریجھی منقول ہے کہ وہ امام کے خلیفہ وحاکم بننے کے لیے خروج و بعناوت کو شرط بیجھتے تھے، ان کے بھائی ابوجعفر محمد بن علی بن حسین نے اس بارہ میں اعتراض کیا حتیٰ کہ ایک دن ان سے کہا: آپ کے ند ہب کے فیصلہ کے مطابق تو آپ کے والد محترم کوبھی امام نہیں ہونا چاہیے کیوں کہ انھوں نے بھی بغاوت سے تعرض کیا اور نہ خروج کیا۔

ایسے ہی آپ کے بھائی محمد باقرنے معتز لہ کے سردار واصل بن عطاء سے آپ کی شاگر دی کو معیوب جانا۔ زید میکئ فرقوں میں بٹ گئے ان میں سے اہم فرتے جارو دیے،سلیمانیے، جریریے، بتر ہے،صالحیہ اور لیعقو ہیہ ہیں۔



<sup>(</sup> صحيح البخاري، فضائل الصحابه، حديث 3671.

# جاروديه

یہ ابوالجارود زیاد بن منذرعبدی الاعمی کوئی کے پیروکار ہیں۔حضرت باقر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسے سرخوب کا لقب دیا۔ سرخوب سے مراد ایک نابینا شیطان ہے جوسمندر میں رہتا ہے، ابوالجارود اپنے آپ کواہلِ حدیث میں ہے سمجھتا تھا اور اصحاب رسول کی خامیوں کے متعلق احادیث گھڑتا رہتا ہی طرح وہ کچھا حادیث فضائل اہل بیت کے بارہ میں بھی گھڑتا۔امام کیجی بن معین نے اس کے بارہ میں بھی گھڑتا۔امام کیجی بن معین نے اس کے بارہ میں فرمایا:

'' کذاب ہےاللہ کا دشمن ہے کوڑی کے برابر بھی نہیں۔''<sup>®</sup>

جاردد بیکاعقیدہ ہے کہ آنحضور نے حضرت علی کی امامت کے متعلق نام کے ساتھ نہیں صرف وصف کے ساتھ صراحت فرمائی تھی ، ایسے ہی ان کاعقیدہ ہے کہ حضرت علی کی بیعت کے ترک سے صحابہ کرام [نعوذ باللہ] کا فرہو گئے تھے اسی عقیدہ کی بنا پر جارود بید حضرت زیدر حمہ اللہ کے خالف ہیں، پھر ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت علی کے بعد ان کے بیٹے حضرت حسن آنحضور کی صراحت یا اپنے والد محترم حضرت علی کی وصیت کی بنا پر امام تھے، پھر ان کے بعد ان کے بھائی مضرت حسین آنحضور کی صراحت یا اپنے بھائی کی وصیت کی بنا پر امام تھے، پھر اس کے بعد امامت حضرت حسین آنحضور کی صراحت یا اپنے بھائی کی وصیت کی بنا پر امام تھے، پھر اس کے بعد امامت حضرت حسین تراشخین کی اولاد میں باہم مشورہ سے تھی۔

ا مامِ منتظر کے متعلق جارود ریہ میں اختلاف پایا جاتا ہے، چنانچہان میں سے بعض نے کسی خاص [شخص] کی تعیین نہیں کی بلکہ کہا حضرات حسنین کی اولا دمیں سے جوخودا پنی تکوارلہرا کراپنے دین کی طرف دعوت دے وہی امام منتظر ہے اوران میں ہے بعض اس محمد بن عبداللہ بن حسن بن حسن بن

نهذیب التهذیب 2 3861.

علی بن ابی طالب کے منتظر ہیں جسے ابوجعفر منصور کے دور میں عیسیٰ بن موی ٰ ہاشمی نے مدینہ منورہ میں بنا اللہ علی منتظر ہیں جسے ابوجعفر منصور کے دور میں کی تقل کو مانتے ہیں، بیلوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہی وہ مہدی منتظر ہے جو ظاہر ہوگا اور زمین کوعدل وانصاف سے [اس طرح] بھر دے گا جیسا کہ وہ ظلم سے بھردی گئتی ہے۔

ان میں ہے بعض خراسان کے علاقہ طالقان میں بغاوت کرنے والے محمہ بن قاسم بن علی بن عمر بن علی بن عمر بن علی بن عمر بن علی بن حسین کے منتظر ہیں۔ وہ اسے زندہ بجھتے ہیں اور اس کی موت کونہیں مانتے اور بعض مستعین کے دور میں کوفہ میں قتل ہونے والے یجی بن عمر بن یجی بن حسین بن زید بن علی بن حسین کے انتظار میں ہیں وہ سجھتے ہیں کہ وہ زندہ ہے اور وہ اس کی موت کا یقین نہیں رکھتے۔

یہ جارود بیزید بیمیں سے سب سے زیادہ گمراہ اوراہل حق واعتدال کے دستور سے سب سے زیادہ دور ہیں۔

#### إخلاصة مذهب جاروديير

- ① وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم مُلکیٰٹی نے حضرت علی کی امامت پر نام سے نہیں وصف کے ساتھ صراحت فر مائی ہے۔
- جب صحابہ کرام نے اس وصف کونہ پہچانا اور نہ موصوف کی بیعت کی بلکہ انھوں نے آپ کے غیر کو پہند کر لیا اور صدیق اکبر ڈاٹنٹؤ کی بیعت کرلی تو اس بنا پر انھوں نے صحابہ کرام کو کوتا ہی ہے موصوف کیا۔
- ان میں ہے بعض کا خیال ہے کہا یہے ہی آنمخصور مُلَّاثِیْم نے حضرت حسن اور پھر حضرت حسین ٹاٹٹینا کی امامت کی بھی صراحت فر مائی تھی۔
  - صدیق اکبری بیعت کرنے کی بنایر صحاب کرام کونعوذ باللہ کا فرگردانا۔
  - خلافت کو[اس کے بعد]حسنین کی اولا دمیں باہم مشورہ سے محد و د جاننا۔

شيعه

- ان میں ہے بعض کا محمہ بن عبداللہ بن حسن المعروف بالنفس الزكيه كا انتظار كرنا أوراس كى موت كى تقيد بق نه كرنا۔
  - ﴾ ان میں ہے بعض کا طالقان شہروا لے محمد بن قاسم کا منتظرر ہنا اوراس کی موت کونہ مانتا۔
- ن میں ہے بعض کا بیخی بن عمر بن بیخی بن حسن بن زید کا نظار کرناوراس کی موت کی تقیدیق نے کرنا۔
  - افضل کے ہوتے ہوئے[اپنی نگاہ میں]مفضول کی امامت کووہ جائز نہیں جانے۔



# سليمانيه ياجريريه

یہ سلیمان بن جریر زیدی کے بیروکار ہیں۔اس کا نظریہ تھا کہ امامت با ہمی مشورہ سے اہل بیت میں محصور ومحدود نہیں اور امت کے بہترین اور نیک افراد میں سے دو کے مقرر کرنے سے اللے الفید کے لیے آمقرر و متعین ہو جاتی ہے، ان لوگوں نے افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کی امامت کو جائز قرار دیا اسی لیے انھوں نے خلافت صدیق وفارو ق کو جائز مانا اگر چہان کا خیال تھا کہ حضرت علی کے ہوتے ہوئے ان کے غیر کو چن لینے میں امت نے کوتا ہی کی ایکن وہ ہمجھتے تھے کہاں اجتہادی مسئلہ میں امت کی خطا کفرونس تینے بہتیں پہنچتی۔

سلیمان بن جریراوراس کے پیروکاروں نے حضرت عثان پرطعن وتشنیع کی اور آپ کوان اقد امات جنھیں ان لوگوں نے اوران کے علاوہ دوسرے ٹیڑھے دلوں والے اور دین سے پار ہونے والی اغراض کے حاملین ان لوگوں نے بدعات سمجھا۔ کی بنا پر کافرگر دانا۔

ای طرح حضرت طلحہ، زبیر اور صدیقہ بنت صدیق کو [ان جریریہ نے اپنے زعم کے مطابق]
حضرت علی دلالٹی کے خلاف ان کے اقدام جنگ کی بنا پر کا فرگر دانا۔ ایسے ہی سلیمان بن جریر نے
رافضہ پر بھی طعن و شنیع کی اور کہا: رافضہ کے ائمہ نے اپنے شیعہ کے لیے دوالی با تیں وضع کر دی
ہیں جن کی بنا پر کوئی آ دمی ان پر غالب نہیں آ سکتا، اس سے اس کی مراد رافضہ کا'' بداء''اور'' تقیہ''
کا قول ہے کیونکہ بداء، یعنی اللہ تعالی کو خیال سوجھنا ان کے لیے آٹر اور سہار ابن گیا اب جس وقت
بھی وہ کوئی خبر دیں کہ وہ ایسے ہوگی، چھروہ نہ ہوتو وہ کہتے ہیں'' بداللہ'' یعنی اللہ تعالی کو خیال آگیا
[ایسانہ کرنے کا] ایسے ہی تقیہ کے بارہ میں ان کا قول ہے، چنا نچہ جب وہ کوئی غلط بات کہتے
ہیں اور ان سے کہا جاتا ہے یہ باطل اور غلط ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نے تو یہ بات صرف تقیہ کرتے

ہوئے کہی تھی۔

### ا خلاصة ند ببسليمانيه ياجريريه

- ان کانظریہ ہے کہ خلافت مسلمانوں کے باہم مشورہ سے ہوگا۔
- 🕆 وہ امت کے بہترین افراد میں سے دو کے مقرر کرنے سے متعین ہوجائے گی۔
  - افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کی امامت جائز ہے۔
- وه ذوالنورين حضرت عثان بن عفان اور بعض ديگر كبار صحابه كرام رُفَائَةُ مُو كوكافر كردانتے ہیں۔
  - @ تقيه كے قائل نہيں ہیں۔



### بتريه ياصالحيه

یہ ایک آ دمی کے پیروکار ہیں جے کثیر النواء کہا جاتا ہے اوراس کالقب ابتر ہے کہا جاتا ہے کہ حسن بن صالح بن صالح بن حیّ ہمدانی اس فرقہ کے سرکردہ راہنماؤں میں سے ہے، اس کی پیدائش 100 ھ میں اوروفات 167 ھ میں ہے بیفرقہ اسی سے منسوب ہے جبیبا کہ کثیر النواء ابتر سے بھی اسے منسوب کیا جاتا ہے۔

حسن بن صالح بن صالح بن حی اہلِ حدیث میں سے تھا، امام مسلم نے تھے مسلم میں اور امام بخاری نے ادب المفرد میں اور اصحاب السنن نے [سنن میں ] اس سے روایت بیان کی ہے، ابن حجر رحمہ اللہ تعالی نے تقریب میں اس کے متعلق لکھا ہے: ''بے شک وہ ثقہ فقیہ اور عبادت گزار تھا۔'' پھر انھوں نے لکھا ہے کہ اس پر شیعہ ہونے کا الزام لگایا گیا ہے۔ <sup>©</sup>

رہاکی رانواء تو وہ معزلی تھا، بعض اہل علم نے اس کومحدثین میں شارکیا ہے، کیکن وہ سلیمان بن جریز یدی کے پیروکاروں میں سے ہوگیا اور اس ندہب میں اس کے تمام اصولوں کی موافقت کی جیسے اس کا کہنا: امامت با ہمی مشورہ سے ہوگی اور بیامت کے بہترین اور اعلی افراد میں سے دو آ دمیوں کے مقرر کرنے سے [ ظلیفہ کے لیے ] متعین ہو جائے گی اور افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کی امامت صحیح ہے۔ بنابریں اس نے شخین کی خلافت کو سجح کہا اگر چدوہ سجھتا تھا کہ حضرت علی ان کی نسبت خلافت کے زیادہ حقد ارتصار تھے اور ان کے ہوتے ہوئے امت نے شخین سے خلافت کی بیعت کر کے خلطی کی تھی لیکن وہ سجھتا تھا کہ اس غلطی کے ارتکاب سے امت کفروفس تک نہیں بیٹی ۔

تقريب التهذيب، ص80.

پھرکشر النواء نے سلیمان بن جریر کو حضرت عثمان کے بارہ میں اس کے قول کی بنا پر چھوڑ دیا۔
کیونکہ اس سلیمان، حسن بن صالح بن جی اور ان کے بیرو کاروں نے حضرت عثمان والڈو کے بارہ
میں تو قف اختیار کیا، چنا نچے انھوں نے نہ آپ کی مدح کی اور نہ مذمت اور کہا: جب ہم ان کے
بارہ میں اور ان کے عشرہ مبشرہ میں ہے ہونے کے بارہ میں احادیث سنتے ہیں تو کہتے ہیں: ان
کے ایمان واسلام کے مجھے ہونے کا فیصلہ ضروری ہے اور جب ہم بنی مروان اور بنی امیہ کے پالے
اور ان کے بردھانے پران کی فریفتگی اور ایسے امور کے ارتکاب کود کھتے ہیں جو بی صحابہ سے ہے
ہوئے تھے تو ہم کہتے ہیں ان پر کفر کا حکم لگانا ضروری ہے۔ اس طرح ہم حیران و پریشان ہوجاتے
ہیں اور ان کے معاملہ میں تو قف کر کے انھیں اعلم الحاکمین کے سپردکردیتے ہیں۔

یہ بتر یہ کہتے ہیں کہ جوآ دمی تلوارسونت لےاوروہ سبطین ® کی نسل سے ہواور عالم زاہد اور بہا در ہوتو وہی امام ہوگا۔انھوں نے دوملکوں میں دوخلفاء کے وجود کو بھی جائز قرار دیا بشرطیکہ ہرایک اپنا ملک علیحدہ کر لے تو پھروہ اپنی قوم میں واجب الاطاعت ہوگا حیٰ کہا گر ان میں سے ایک دوسرے کے فتویٰ کے خلاف فتویٰ دے تو ہر حال میں وہ حق پر ہوں گے اگر چہ ایک خلیفہ دوسرے کے خون کے مباح ہونے کا فتویٰ دے۔

یہ لوگ مردوں کے دنیا میں واپس آنے کے منکر تھے جبیبا کہ بیاس شخص کو بھی کا فرگر دانتے سے جوشیخین کو کا فرسمحتا، جارودیہ، جریریہ اور بتریہاس بات پر شفق ہیں کہ بسرہ گنا ہوں کے مرتبین ہمیشہ جہیشہ جہنم میں رہیں گے تو اس عقیدہ میں وہ خوارج کے ہم نواہیں۔

إ خلاصة مذهب بتربير

- 🛈 امامت کومسلمانوں میں باہمی مشاورتی سمجھتے ہیں۔
- 🕑 امت کے بہترین اور نیک افراد میں ہے دو کے مقرر کرنے سے [ خلیفہ کے لیے] امامت

(217)

شيعه

متعین ہوجائے گی۔

- افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کی امامت کا جواز۔
- ⊘ حضرت عثمان والثونے بارہ میں تو قف کرتے ہیں۔
  - شیخین کوکافر کہنے والے کوکافر گردانتے ہیں۔
    - 🕥 دوملکوں میں دوخلفاء کوجائز قرار دینا۔
- دوباجم متعارض فآوى كودرست قراردينا جبكه وه دوخلفاء يصادر جول -
  - 🕭 مردوں کی دنیامیں واپسی کااٹکار کرتے ہیں۔
- جارودیه، جریریداور بتریداس عقیده پرشفق بین کهمرتکب بمیره ابدی جہنمی ہے۔



### لعقوبيه

یہ یعقوب بن علی کوفی کے ہیروکار ہیں۔ بہلوگ عقیدۃٔ حضرت ابو بکر وعمر ڈٹائٹٹن سے محبت رکھتے ہیں لیکن جوانھیں کا فر کہے اسے کا فرنہیں گر دانتے ،اس طرح بہلوگ مردوں کے دنیا میں لوٹنے کا انکار کرتے ہیں اور جو بیعقیدہ رکھے اس سے براءت کا اظہار کرتے ہیں۔

ا کثر زید بیفروع میں احناف کے ہم نوا ہیں جیسا کہ بیاصول میں معتزلہ کے موافق ہیں، امام شہرستانی اطلائے نے ذکر فرمایا ہے کہ بیلوگ ائمہ معتزلہ کی ائمہ اہل بیت سے بھی زیادہ تعظیم کرتے ہیں۔



# رافضه

اس فرقے کا نام اس لیے رافضہ رکھا گیا کیونکہ انھوں نے حضرت زید بن علی بن حسین کواس وقت چھوڑ دیا تھا۔ جب انھوں نے شیخین کے بارہ میں ان کا عقیدہ پوچھا اور آپ نے ان کے بارہ میں اجھے کلمات کہتے ہی بارہ میں اجھے کلمات کہتے ہی سنا ہے اور ورونوں میرے دادا کے وزیر تھے۔

جب اس عقیدہ کی بناپروہ آپ کوچھوڑ گئے تو آپ نے ان سے کہا تھا'' رفضتمونی'' یعنی تم نے مجھے چھوڑ دیا اورا لگ کر دیا اس وقت سے ان پر رافضہ کا اطلاق شروع ہوا۔

اس سے قبل پہلوگ خشبیہ کے نام سے معروف تھے کیونکہ بیصرف کشب ، لینی لکڑی سے ہی جنگ اس سے معروف تھے کیونکہ بیصرف کشب ، لینی لکڑی ہے ۔ جنگ کڑتے تھے۔ان کاعقیدہ تھا کہ تکوار سے جنگ امام معصوم کے جھنڈے تلے ہی ہو کتی ہے۔ اسی طرح اس فرقہ پر امامیہ کا لفظ بھی بولا جاتا ہے کیونکہ ان کاعقیدہ ہے کہ نبی تا کھی آئے نے حضرت علی کی امامت کی بطور صرح نص اور یقین صادت صراحت فرمائی تھی۔

یاوگ کہتے ہیں کہ دین میں امامت سے بڑھ کرکوئی چیزا ہم نہیں اس لیے بیناممکن ہے کہ اللہ کے نبی امام کی تعیین کے بغیراس دنیا سے رخصت ہو جا کمیں کیونکہ آپ تو اختلا فات کوختم کرنے اور اتفاق ومحبت کومضبوط کرنے کے لیے مبعوث ہوئے تھے۔اب یہ کیے ممکن ہے کہ آپ اس دنیا سے چلے جا کیں اور امت کوشتر بے مہار کی طرح چھوڑ جا کیں ہرایک اپنی رائے رکھے اور ہرایک انسان اس راہ کو اپنائے جس پر دوسر انہیں چلا ،اس لیے لازم ہے کہ آپ ایک ایسے خص کومقر رکر جا کیں جو احکام شریعت جانتا ہو مرجع خلائق ہواور آپ اس امام کی الی صراحت کر جا کمیں جو شکوک و شہرات کی محتمل نہ ہو۔

= (220) =

شيعه

پھران کا خیال ہے کہ پچھمقامات پر آنخضور نے اشارۃ اور پچھدیگرمقامات پرصراحنا حضرت ابو بکرکو کوامامت کے لیے متعین فر مایا۔ ان کا خیال ہے کہ بیآ پ کا اشارہ ہی ہے کہ آپ نے حضرت ابو بکر کو امیر جج مقرر کر کے بھیجا، پھران کے بعد حضرت علی کوروانہ کیا تا کہ آپ لوگوں کو میدان عرفات میں سورہ براءۃ [ تو بہ ] پڑھ کرسنادیں اور آپ ہی لوگوں کو آنخصور کی طرف سے پیغام پہنچانے والے بن جا کیں وہ کہتے ہیں بیات حضرت علی کو حضرت ابو بکر سے مقدم رکھنے پر دلالت کرتی ہے۔

بن جا کیں وہ کہتے ہیں بیات حضرت علی کو حضرت ابو بکر سے مقدم رکھنے پر دلالت کرتی ہے۔

نیز ان کا خیال ہے کہ بی بھی اس بارہ میں آنخصور کا اشارہ ہی ہے کہ آپ ابو بکروعمر پر دیگر صحابہ کرام کو اشکروں اور جماعتوں کا امیر مقرر فر مایا کرتے تھے، چنانچہ ایک مرتبہ آپ نے ان پر حضرت عمر وہن عاص کو اور ایک مرتبہ اسامہ بن زید کو امیر مقرر فر مایا جبکہ حضرت علی پر بھی کسی کو امیر مقرر نہیں فر مایا۔

اب رہی خلافت علی کے بارہ میں آنحضور کی صراحت تو پہ کہتے ہیں کہ وہ غدیرخم ®والی حدیث میں ندکور ہے کہ' میں جس کا دوست ہوں تو حضرت علی بھی اس کے دوست ہیں۔' ®ان کا خیال ہے کہ بیحدیث اس بارہ میں نص صرح ہے کہ آپ کے بعد حضرت علی ہی امام ہوں گے۔ پھروہ کہتے ہیں کہ آنحضور نے فرمایا ہے:

' تم میں سے سب سے زیادہ [ صحیح ] فیصلہ کرنے والے حضرت علی ہیں۔''<sup>®</sup>

یمرکباضانی ہے غدیم بعنی تالاب اور خم مکرو یہ بند کے درمیان تھے سے تین میل کے فاصلے پر پست جگہ میں درختوں
 کے ایک جھنڈ کا نام ہے جس سے بیتالاب منسوب ہے۔ صحیح مسلم، حدیث: 2408. نووی: 279/2

② غدر خم والى فدكوره صديث صحيح مسلم، فضائل الصحابه، باب من فضائل على بن أبى طالب والشؤاء على بن أبى طالب والشؤاء حديث: 2408 يرفدكور به يكن الله على بهال متدل بالفاظ موجود يس بالفاظ مسند احمد جاص 118,84 اور 152 اور 40 م 37 يرفدكور بين، فيزتر فدى بين محلي بي الفاظ موجود بين - تحفة الاحودى، المناقب، باب مناقب على سنة حديث: 3713.

ر ساس و معلق من المعلق الفره نا أبى واقتضانا على" اور "على اقتضانا و أبى اقرؤنا" فمركور ب اوراين ماجي مين م 644 پر اور م 748 پر بلفظ "افره نا أبى واقتضانا على" اور "على اقتضانا و أبى اقرؤنا" فمركور ب اوراين ماجي مين پر مرفوعاً بهى فدكور ب جيسے علامه الباني في مختلف من ماجه مين ماجه مين سال 31 پر ذكر فرمايا ہے -

ان کا خیال ہے کہ یہ بھی آپ کی امامت کے بارہ میں نص صرتے ہے کیونکہ جب تک امام سب قاضی نہ ہوا مامت کا کوئی معنی نہیں۔

نیز وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی اس کی صراحت ہی ہے کہ آنخصور نے حضرت علی سے فرمایا تھا: ''میرے ہاں تیراوہی مقام ہے جومویٰ علیہ السلام کے ہاں ہارون علیہ السلام کا تھا مگر میرے بعد نبی کوئی نہیں۔''®

رافضہ کی ذکر کردہ ان احادیث میں اس بات کی صراحنا کوئی دلیل نہیں جس کا وہ گمان کیے بیٹھے ہیں کیونکہ رسول اللہ مُٹالیِّ کی دوئی حضرت علی ہی سے خاص نہھی بلکہ سب نیک مومن اللہ کے رسول کے دوست وسائھی ہیں جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

'' تو بے شک خود اللہ تعالیٰ ، جبریل اور نیک مومن اس [پیغیر] کے دوست و معاون ہیں۔''®

اورایسے ہی اللہ تعالی نے صراحت فرمائی ہے کہ وہ مومنوں کا دوست ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

''وہ اس لیے کہ بے شک اللہ تعالی مومنوں کا دوست ومعاون ہے .....''الآیۃ ® اور اہل علم میں ہے کسی نے نہیں کہا کہ بیآیت اس بات کی مقتضی ہے کہ سب[مومن]معصوم نمہ ہوں۔

ای طرح آپ کے فرمان''تم میں ہے سب سے زیادہ صحیح فیصلہ کرنے والے حضرت علی بیں۔اگر میہ صدیث صحیح ثابت ہو۔ میں کوئی ایسی چیز نہیں جو اس پر دال ہو کہ آپ کے بعد امام حضرت علی ہوں گے کیونکہ کسی آ دمی کے فیصلہ کرنے میں افضل ہونے سے بیلاز منہیں آتا کہ وہی امام ہواور یہ دعویٰ بھی صحیح نہیں کہ امام کی خاص صفت بہت فیصلے کرنے میں ہے کیونکہ [ بیددیکھیے :]

جامع الترمذي، المناقب، باب حديث غريب: أنا دارالحكمة .....، حديث3728 و سنن ابن ما جه، المقدمة، باب فضل على بن ابى طالب الماشق حديث: 115.

② تحريم 4. ۞ محمد 11.

داود النظامام تصاس كے باوجود كيتى۔ جب رات كواس ميں قوم كى بكرياں چر كئيں۔ كے فيصلہ والے قصہ ميں بارى تعالى ارشاد فرماتے ہيں:

"، ہم نے اس کا فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو سمجھادیا۔" ایسے ہی آ مخصور مُثَاثِم کا حضرت علی النَّوْائِ سے فرمانا:

'' تیرامقام میرے ہاں وہی ہے جوموسیٰ عَائِیّا کے ہاں ہارون علیبالسلام کا تھا مگرمیرے بعد نبی کوئی نہیں۔''

اس میں آنخصور مَالِیْمُ کے بعد حضرت علی را اُلْمُوَّا ہی کے امام ہونے کی کوئی نص نہیں کیونکہ ہارون تو موی مُنِیَّامُ کے بعدامام نہ تھے بلکہ وہ تو موی علیَا سے پہلے فوت ہو گئے تھے۔

پھراس حدیث کاسب ورود بھی آپ کی مراد کوواضح کرتا ہے چنانچہ جب آپ نے مدینہ منورہ میں حضرت علی کواپنا نائب مقرر کر کے تبوک جانے کا ارادہ فر مایا تو بعض منافقین نے کہا: آپ حضرت علی کواپنا نائب اس لیے بنا گئے ہیں کہ آپ انھیں بوجھ تبھتے ہیں اور انھیں پیند نہیں کرتے، حضرت علی کواپنا نائب اس لیے بنا گئے ہیں کہ آپ انھیں بوجھ تبھتے ہیں اور انھیں پیند نہیں کرتے، جب یہ بات حضرت علی کے علم میں آئی تو آپ نے اپنی تلوار اٹھائی اور مقام' جرف' ہیں میں آپ سے جا ملے اور آپ کومنافقین کے ذکورہ قول کی خبر دی تو آپ نے فر مایا:''کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ میرے ہاں تیراوہی مقام ہوجوموئی ملیا ہاکہ اور نالیا اگا تھا۔'' ®

گویا آپ حضرت علی سے کہ رہے تھے کہ مدینہ میں آپ کونائب بنانا ایسے ہی ہے جیسے موٹی غلیظ ا کا ہارون غلیظ کواس وقت اپنا خلیفہ بنانا تھا جب وہ اپنے رب کے وقت مقررہ پر گئے اور موٹی غلیظ

آنبياء 21 79.

مدینہ نے قریب ہی بطرف خیبرایک چھوٹی کہتی جواب تک آباد ہے جامعہ اسلامیہ سے شرق میں پڑتی ہے۔ جامعہ
 کے بہت سے طلب اپنے اہل وعمال کے ہمراہ یہاں رہائش رکھتے ہیں کیونکہ جامعہ سے قریب بھی ہے اور نسبتاً کم کرامیہ پر
 مکان ٹل جاتے ہیں۔

ويكھيے البداية والنهاية ص5 81.

کا ہارون علیظا کوخلیفہ مقرر کرنا بغض یا انھیں ہو جھمحسوں کرنے کی وجہ سے نہ تھا جیسا کہ امام ابن تیمید بڑلٹنے نے وضاحت فرمائی ہے۔

اس طرح وہ شفقت جے موئی علیظاہارون علیظائے لیے اندر محسوس فرمارہ سے اس میں بھی ایک نسبت ہے جس کی مشابہت اللہ کے رسول اور حضرت علی کے درمیان پائی جاتی تھی اور وہ بیت کہ بنت رسول فاطمۃ الزهراء آپ کے حبالہ عقد میں تھیں اور حضرت فاطمہ ان کے بیٹوں اور خاوند ہے آنحضور کی محبت محتاج بیان نہیں اور موئ وہارون عیالا کے مابین بھی ماں کی طرف سے اس طرح کا تعلق تھا، اس لیے ہارون موئ عیالا ہے کہتے ہیں:

﴿ اَبُنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقَتُلُونَنِي ﴾

'' اے میرے مادری بھائی! قوم نے مجھے کمزور جانا اور مجھے قبل کردینے والے ہی

<u> تھے۔</u>''

نيزآ پ کہتے ہيں:

﴿ يَبُنَوُّمَّ لَا تَأْخُذُ بِلِحُيَتِي وَلَا بِرَأْسِيُ﴾

''لینی میرے مادری بھائی! میرے سراور داڑھی کونہ پکڑ۔''®

نیز جس طرح موسیٰ ملیٹھا پنے رب کریم کے وقت مقررہ کے لیے اپنی قوم کے بہترین افراد کو لے گئے اس طرح رسول کریم بھی غزوہ تبوک کے لیے قوم کے بہترین افراد لے گئے جن لوگوں کو آپ لے گئے ان میں ابو بکر وعربھی تھے لیکن موسیٰ ملیٹھ کے بعد حضرت بیشع امام بے موسیٰ ملیٹھانے خلافت اپنے بیٹوں یا بھیجوں کونے دی۔

ان روافض نے غلو سے کا م لیا اور برگزیدہ اصحاب رسول کو کا فرگر داناحتیٰ کہ عشر ہ بشرہ سے بغض رکھتے ہوئے لفظ عشرہ کو بھی براجانا مگر حضرت علی کوالگ کرلیا، حالانکہ اثبات حق یا تر دید باطل میں ہندسوں کا کوئی دخل نہیں [ دیکھیے ] اللہ تعالیٰ نے آسانوں اور زمینوں کوسات سات بنایا ہے

اعراف 150. (2 طه 94.

اور جہنم کے درواز ہے بھی سات بنائے ہیں گریدلوگ ندکورہ وجد کی بنا پر لفظ عشرہ کو بولتے تک نہیں۔

مخلوق میں ہے ان کے ہاں سب سے مبغوض اور برے یفوذ باللہ کے رسول کے وزراء آپ کی شور کی کے افراد اور وہ لوگ میں جن سے اللہ کے رسول وفات تک راضی ہی رہے۔ رافضہ کئی اقسام میں بٹ گئے ہم ان میں سے درج ذیل کے ذکر پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔



#### المحرير المحرير

یدہ اوگ ہیں جواعتقادر کھتے ہیں کہ محمد بن عبداللہ بن حسن بن علی ٹن ٹنڈ ہی امام منتظر ہیں۔ محمد ندکور 100 ھیں پیدا ہوئے۔ یہ ایک ثقہ، عبادت گز اراور پر ہیز گار عالم تھے۔ اس لیے 'دنفس زکیہ' کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ابوجعفر منصور کے دور 145 ھیں آپ نے خروج کیا تو ابومنصور نے میں کی بن موئی ہاٹمی کوان کی طرف بھیجا اس نے ان سے جنگ کی حتی کہ محمد شہید ہوگئے تو عیسیٰ بن موئی نے ان کاسرا بوجعفر منصور کی طرف بھیج دیا۔

یے محمد بیان کی موت اور قل کونہیں مانتے اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ نجد کے بہاڑوں میں سے ایک پہاڑ" کوہ حاجز" میں زندہ ہیں یہاں تک کہ آپ کو نگلنے کا اذن ہوتا کہ آپ زمین کوعدل و انساف سے بھردیں جس طرح وہ ظلم سے بھری گئی۔

بعض اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ افتراء پرداز اور گراہ مغیرہ بن سعید بجلی بعض اوقات محمد بن عبد اللہ بن حسن کی امامت کی وعوت دیتا تھا اور کہتا تھا یہی مہدی منتظر ہے جسیدا کہ اس سے بیہ بات بھی ثابت ہے کہ بعض اوقات وہ محمد باقر کی امامت کی وعوت دیتا تھا اور بیعقیدہ رکھتا تھا کہ وہ اسے وصیت کر گئے ہیں، بیمغیرہ اپنی افتراء پردازی گراہی اور بھی علو یوں سے برکت حاصل کرنے پر قائم رہا تا آ نکہ خالد بن عبداللہ قسر ی بجلی نے اس کا پیچھا کیا اسے گرفتار کیا اور سولی پر چھا کرویا۔

محمہ بن عبداللہ کے قل کے بعد مغیرہ عجلی کے پیرو کار کئی فرقوں میں بٹ گئے ایک فرقہ نے اس کی موت کو مان لیا اور مغیرہ سے ہیزاری کا اظہار کیا اور کہا: اس نے ہم سے اپنے وعویٰ میں جھوٹ بولا کہ محمہ بن عبداللہ پوری زمین کا مالک بنے گا جبکہ وہ تو قتل کر دیا گیا نہ زمین کا مالک بنا نہ اسے

عدل وانصاف ہے بھرا۔

ایک فرقہ مغیرہ بن سعید سے تعلق پر قائم رہااوراس نے کہا: یقینا محمد بن عبداللہ بن حسن قبل نہیں ہوا مقتول تو مغیرہ بن عبداللہ کا دوپ دھار کرآ گیا اور بی محمد تو نجد کے کوہ حاجز میں زندہ ہے ۔ ضروری ہے کہ اس کا ظہور ہو، پھر مکہ مکر مدمیں مقام ابرا ہیم اور حجراسود کے درمیان اس کی بیعت کی جائے۔

إ خلاصة مذہب محدید

- 🕦 بياعقاد كرم بن عبدالله بن حسن بي مهدي منتظر ب-
- ﴿ اوریہ کہ وہ کو ہِ حاجز میں زندہ ہے حتی کہ اس کا ظہور ہو، پھروہ زمین کوعدل وانصاف سے اسی طرح بھرد ہے جس طرح وہ ظلم سے بھری تھی۔
  - وہ قیامت سے پہلے مُر دوں کی دنیا کی طرف والیسی کاعقیدہ بھی رکھتے ہیں۔



### ا ثناعشر بيه

ریشید علما میے کے مشہور فرقول میں ہے ہے، آخیں اثنا عشریداس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کا دعویٰ ہے کہ ان اماموں کی لڑی میں۔ جن کے بارہ میں ان کا گمان ہے کہ آن تحضور نے اپنے بعدان کی امامت کی صراحت فرمائی تھی۔ بارہواں امام امام منتظر ہے اور وہ امام محمد بن حسن عسکری ہے۔ نصیر یہ کے بارہ میں گفتگو کرتے ہوئے ہم نے اشارہ کیا تھا کہ یہ اثنا عشریہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ دہ اپنے باپ کے گھر کی سرنگ میں جھپ گیا تھا جہاں وہ اب تک مخفی ہی ہے وہ عنظریب والیس آئے گا اور زمین کو اس طرح عدل وانصاف سے بھرد ہے گا جس طرح وہ ظلم سے بھری گئی، چھپنے کے گا اور زمین کو اس طرح عدل وانصاف سے بھرد ہے گا جس طرح وہ ظلم سے بھری گئی، چھپنے کے وقت اس کی عمر چاریا آئے میں کہ حسن عسکری کے اہلِ وقت اس کی عمر چاریا آئے ہیں کہ حسن عسکری کے اہلِ بیت اس بات کی فی کرتے ہیں کہ اس نام کا ان کا کوئی بیٹا ہو۔

ا ثناعشریدیعقیده رکھتے ہیں کہ آنخضور منافیظ کے بعد صحابہ کرام بھائی اندوز باللہ امر تدہو گئے سے کیونکہ وہ صدیق اکبری امامت پر شغل ہو گئے اور حضرت علی کاحق چھین لیا، حالانکہ ان کے خیال کے مطابق وہ بھراحت خلافت کے متحق تھے، پھر وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے قرآن کی پچھیورتیں چھپالیں خصوصاً وہ سورت جس کا نام اثناعشریہ سورت ولایت رکھتے ہیں۔ قرآن کی پچھیورتیں چھپالیں خصوصاً وہ سورت جس کا نام اثناعشریہ سورت ولایت رکھتے ہیں۔ یہ اساعیلیہ سے زیادہ دور نہیں اگر چہ یہ انھیں کافر گردانتے ہیں۔ اس امت کی سب سے افضل شخصیات ابو بکر وعمر وعثمان۔ ان کے ہاں سب سے زیادہ نالیندیدہ شخصیات ہیں۔ ایسے بی اسلامی کی حکومت قائم ہے۔ یہ باطنیہ کی طرح ظاہر وباطن کے بھی قائل ہیں۔ اس وقت یہ عراق ، ایران ، پاکستان اور ہندوستان میں جھیلے ہوئے ہیں ، ایران میں ان کی کی حکومت قائم ہے۔



#### اہلِ سنت و جماعت

یہ وہ [پارسا] لوگ ہیں جو دلوں میں اس بات کا اعتقاد رکھتے اور زبانوں سے اس کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ وہ نماز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ وہ نماز اداکرتے ، زکا قریبے اور رمضان کے روزے رکھتے ہیں۔ان میں سے صاحب استطاعت بیت اللہ کا جج بھی کرتا ہے۔

وہ اللہ تعالیٰ [کی ذات] اس کے فرشتوں، کتابوں، اس کے رسولوں، روزِ قیامت اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان میں کسی شم کی تاویل نہیں کرتے اور نہ ہی [ان میں سے] کسی چیز کو اس کے ظاہری معنی جیموڑ کر غیر ظاہری معنی کے لیے اشارہ بناتے ہیں۔ ایسے ہی بیاللہ کے اساء حتیٰ اور صفات عالیہ جوخود اس نے یا اس کے رسول نے اس [عظیم ذات] کے لیے ثابت فرمائی ہیں اس کے لیے ثابت مانتے ہیں بیصفات کی تعطیل ® تاویل ® تشبیہ تکدیف یا تمثیل کے بخیران کے ماں ثابت ہیں۔

وہ ٹابت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی اکیلا ہی معبود ہے اس کے سواکوئی معبود نہیں کوئی اس سے ماتا

تعطیل، یے عطل ہے ما خوذ و مشتق ہے جس کا معنی ہے خالی ہونا اور چھوڑ دینا، اس سے فرمان باری تعالیٰ '' وَ بِنْرِ مُعطَلَّةٍ '' یعنی چھوڑ ہے ہوئے کئویں جنھیں ان کنووں والوں نے چھوڑ دیا ہواوران پر پانی لینے کے لیے آتا جانا ترک کردیا
 ہو، یہاں اس ہے مراوصفات اللہہ کی نفی اور دب تعالیٰ کی ذات کوان سے خالی ترارد ہے کر گویا معطل کردینا ہے۔

اہویل، اس کا اهتقاق اول ہے ہے، افت میں اس کے معنی پھیرنے اور موڑنے کے ہیں اور اصطلاحاً لفظ کو اس کے فاہری معنی ہے اس معنی کی طرف پھیرنا جس کا وہ تحمل ہوتا ویل ہے، پھروہ معنی اگر کتاب دسنت کے موافق ہو جیسے فربان باری تعالی ﴿ يُنحرِ حُوالَتُ عَنِي الْمَيْتِ ﴾ ہے، اب اگر اس سے مراد پرندے کا انڈے دیکھنا ہوتو یہ تغییر اور اگر مومن کا کافرے بالم کا جابال سے نکلنا ہوتو تاویل ہے۔ دیکھیے کتاب النعویفات للحر حانی ص 50.

اہلی سنت و جماعت 🖊 🚅 🚅 🚅 💮

جلتایا ہم شکل بھی نہیں نداس کا باپ ہے نہ بیٹا نہ بیوی اور نہ کوئی شریک۔اس کے اول ہونے کے لیے کوئی ابتدائییں اوراس کے آخر ہونے کے لیے کوئی انتہائییں صفت بیان کرنے والے اس کی صفت کی حقیقت کوئییں پہنچ سکتے اور نہ ہی غور وفکر کرنے والے اس کی حقیقت کا احاطہ کر سکتے ہیں آ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کافر مان ہے:

''اوروہ اس کے علم میں سے پچھٹیس لے سکتے ،مگر جووہ ازخود انہیں دینا چاہے،اس کی کری آسانوں اور زمین کومحیط ہے اور اسے ان کی حفاظت تھکاتی بھی نہیں اور وہ بہت عظیم و برتر ہے۔''®

وہ اس بات پرائیمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے عزت والے عرش پر ہے۔ زمین و آسان میں ذرہ بھر چیز بھی اس کے علم سے خفی نہیں ، اس نے انسان کو وجود بخشا اور وہ اس کے اس وسو سے اور خیال کو بھی جانتا ہے جو اس کانفس اس [ کے دل ] میں ڈالٹا ہے اور وہ شاہ رگ ہے بھی زیادہ قریب ہے۔

''جو پتابھی جھڑتا ہےتو وہ اس کے علم میں ہوتا ہے اور نہ کوئی دانیذ مین کی تاریکیوں میں اتر تا ہے اور نہ کوئی ہری اور نہ کوئی سوکھی چیز مگر وہ ظاہر کتاب میں [ مرقوم ] ہے۔''®

وہ عرش پرمستوی ہے اور بادشاہت پر حاوی ، وہ اپنی صفات کے ساتھ ہمیشہ سے ہے وہ اس بات سے بلند و بالا ہے کہ اس کی صفات مخلوق ہوں یا اس کے اساء نئے پیدا کر دہ۔

وہ موئی ملیلا سے ہم کلام ہوا اس کی کلام اس کی صفات میں سے ہے اس کی مخلوق میں سے نہیں ، پہاڑ پر بخلی کی تو وہ اس کی عظمت سے [گر کر] زمین کے برابر ہو گیا اور قر آن اللہ تعالیٰ کی کلام ہے مخلوق نہیں اور نہ ہی مخلوق کی صفت۔

''اگرروئے زمین کے تمام درخت قلمیں بن جائیں اور سمندر دوات جے مزید سات سمندر سیاہی دیں تب بھی اللہ تعالی کے کلمات[ لکھنے میں آختم نہ ہونے یا کیں۔''®

① البقرة 2 2551. ﴿ أنعام 6 59. ﴿ لَقَمَانَ 31 27.

اوراہل سنت و جماعت اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی تقدیر مقرر فر مائی اورامور کی تقدیریں اس کے قبضہ میں ہیں اوراس کے فیصلہ سے جاری ہیں اس نے ہر چیز کو اس کے وجود میں آنے سے پہلے جان لیا اب وہ اس کے مطابق جاری ہے، اس کے بندوں کا کوئی بھی قول وعمل اس کی تقدیر وقضا اور اس کے بارہ میں اس کے علم مقدم کے بغیر نہیں ہوتا:

'' کیا جس نے پیدا کیاوہ جانتانہیں، حالانکہوہ باریک بین اور پوری طرح باخبر ہے۔''®

جسے جاہتا ہے گمراہ کردیتا ہے پس اسے اپنے عدل سے ذلیل کر دیتا ہے اور جسے جا ہے [سیدھی] راہ دکھادیتا ہے پس اسے اپنے فضل سے توفیق عنایت فرما تا ہے، چنانچہ ہرآ دمی اس کی عنایت سے ہی اس کام کی توفیق دیا ہوا ہے جو پہلے سے اس کے علم وتقدریمیں تھا، یعنی وہ بد بخت ہوگا با نیک بخت۔

اس کی با دشاہی میں وہی کچھ ہوتا ہے جووہ حابتا ہے وہ بندوں کا پروردگار ہے۔اس نے اٹھیں اوران کے افعال کو پیدافر مایا، وہی ان کی حرکات اورموت کے اوقات مقرر کرنے والا ہے۔

ان پر ججت قائم کرنے کے لیے ان کی طرف رسولوں کو سیجنے والا ہے۔اس نے رسالت و نبوت کومحمہ مُلاثیمُ ہر مکمل کر دیا،لہٰذااب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں،اس نے آپ پراپنی کتاب حکیم اتاری اوراس کے ذریعے اپنے دین قیم کی وضاحت فرمائی اور راہِ راست دکھلائی۔

اہل سنت و جماعت اس بات کے بھی مقر ہیں کہ قیامت آنے والی ہے اس میں کو کی شک نہیں اور جوفوت ہوا،اللہ تعالیٰ اسے زندہ کرے گا:

'' جس طرح اس نے شمصیں پہلی بار بنایا دوبارہ پھر بنو گے۔''®

اور الله تعالیٰ اپنے بندول کے لیے نیکیاں دوگنی کر دے گا اور تو بہ کی بنا پران کے کبیرہ گناہ معاف فرما دے گا اور کبیرہ گنا ہول سے اجتناب و پر ہیز کی بنا پرصغیرہ گناہ بھی بخش دے گا اور

② مُلك 67 14. ﴿ اعراف 29.

ابل سنت وجماعت

جس نے کہائر سے تو بہنہ کی ہوگی اے اپنی مرضی میں رکھے گا پنے اس فر مان کے مطابق: '' بے شک اللّٰد تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شریک تھہرایا جائے اور اس کے علاوہ جسے جاہے گامعاف کردے گا۔''®

توجےوہ اپنی آگ کے ذریعے سزادے گا، پھراسے [بالآخر] ایمان کی بنا پروہاں سے نکال لے گا اور اپنی جنت میں داخل کردے گا اس طرح آگ سے وہ گناہ گار بھی نکل آئیں گے جن کے بارہ میں رسول اللہ طافیع سفارش فرمائیں گے۔

اہل سنت و جماعت ثابت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرما دیا ہے اور اسے اپنے اولیاء کے لیے بیشکی کا گھر بنا دیا ہے۔اپنے چہر ہ مکرم کی زیارت کے ذریعے وہ انھیں وہاں عزت دے گا۔

''اس دن بہت سے چہرے خوش وخرم ہوں گے اپنے رب کی زیارت سے مشرف ہوں گے۔''®

یہ وہی جنت ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیفہ اور اپنے نبی حضرت آ دم طینا کوزمین کی طرف بھیجا۔

اوراللہ تعالیٰ نے آگ کو پیدا فرمایا اورا سے ان لوگوں کے لیے جنھوں نے اس کے ساتھ کفر کیا اور اس کی آیتوں ،رسولوں اور کتابوں کے بارہ میں تجروی اختیار کی جیٹنگی کا گھر بنا دیا اورا پی زیارت ہے محروم رکھا۔

اہل سنت و جماعت ثابت کرتے ہیں کہ روز قیامت فرشتوں کی صفیں بنی ہوں گی اوراللہ تعالی جلوہ افروز ہوں گے۔اُمتوں کی پیثی ہوگی ان کے حساب و کتاب اور جز اوسزا کا اہتمام ہوگا ،تر از وانصاف والے ہوں گے جو بندوں کے اعمال تو لئے کے لیےرکھے جا کمیں گے پھر جن کے اعمال بوجسل اور بھاری ہوں گے تو وہ کامیاب اور جن کے میزان ملکے ہوں گے تو وہ گھاٹا

٠ النساء 4 48 و 116. ١ القيامه 23،22.

اہلی سنت و جماعت \_\_\_\_\_\_ یانے والے ہول گے۔

۔ اور جب لوگ اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو اپنے نامہ ہائے اعمال دیے جائیں گے، پھر جسے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملا تو اس سے آسان ساحساب لیا جائے گا اور وہ خوش وخرم اپنے اہل وعمال کی طرف پلٹے گا اور رہے وہ آ دمی جنھیں اعمال نامے ان کی پشت کے پیچھے سے ملے تو دہ بھڑکتی آگ میں داخل ہوں گے۔

اُمت محدید [علی صاحبھا الف تحیۃ ] میں سے ستر ہزار افراد حساب و کتاب اور سزا کے بغیر جنت میں داخل ہوں گے بیدہ الوگ ہوں گے جونہ تو بدشگونی لیتے ہوں گے نہ [حصول شفا] کے لیے خودجہم پر داغ لگاتے ہوں گے اور نہ دم کرواتے ہوں گے ،اوراپنے رب کریم پر ہی تو کل کرتے ہوں گے آخی میں سے عکاشہ بن محصن جائٹۂ بھی ہیں۔ ®

ابل سنت و جماعت عقیدہ رکھتے ہیں کہ بل صراط ہے لوگ اپنے ایمال کے مطابق پار
ہوں گے، چنا نچی نجات پا جانے والے مسلمان اس بل سے پار ہونے کی رفتار میں مختلف درجات
والے ہوں گے جبکہ پچھاورلوگوں کوان کے اعمال ہلاک کردیں گے اور وہ جہنم میں جاگریں گے۔
وہ یہا عقاد بھی رکھتے ہیں کہ رسول اللہ شاشیم کا حوض [کوش] برحق ہے آپ کی امت اس پر
آئے گی جواس سے پی لے گا پیاسا نہیں ہوگا اور جس نے [دین کو] بدل دیا وہ دور ہٹا دیا
جائے گا۔ ©

ایسے ہی وہ ایمان رکھتے ہیں کہ ایمان دل سے اخلاص زبان سے اقرار اور اعضاء سے عمل کا نام ہے وہ نیکیوں سے بڑھتا جبکہ گنا ہوں سے گھٹتا ہے، اللہ تعالی کسی کا کوئی عمل دوشرطوں کے بغیر قبول نہیں فرماتے:

🛈 خالص ای کے لیے ہو۔

شحيح البخاري، اللباس، باب البرود والحبر، حديث5811،وصحيح مسلم، الايمان، باب الدليل
 على دخول طوائف...... حديث:216.

شارة الى حديث الحوض الذي رواه مسلم في صحيحه، الفضائل، باب إثبات حوض نبيناً الله الله المسلم في المسلم

اللي سنت وجماعت

🗘 رسول الله مَالِيَّا کُم کے طریقہ کے مطابق ہو۔

اہل سنت و جماعت صرف اسے کا فر کہتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول نے کفر کا تھم لگایا ہواور [ان کاعقیدہ ہے کہ ]شہداء اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں اور رزق کھارہے ہیں، نیک لوگوں کی روحیس زندہ ہیں [ دوبارہ ] اٹھائے جانے کے دن تک ناز ونعمت میں ہیں جبکہ بدبختوں کی روحیس قیامت تک عذاب میں ہیں اور قبروں میں مومنوں کا حساب ہوتا ہے (جولوگ ایمان لائے اللہ تعالیٰ انھیں پختہ قول کے ساتھ دنیا وآخرت میں ثابت قدم رکھتے ہیں ) ®

اہل سنت و جماعت تسلیم کرتے ہیں کہ انسانوں پرنگران مقرر ہیں جوان کے اعمال لکھ رہے ہیں اوران میں سے کوئی چیز بھی رب تعالیٰ کے علم سے بھی مخفی نہیں اور اللہ تعالیٰ کے اذن سے ملک الموت روحیں قبض کرتا ہے۔

نیز وہ اعتقادر کھتے ہیں کہ جس صدی والوں نے رسول الله طَالِیُمُ کود یکھا اور آپ پر ایمان لائے وہ سب سے اچھی صدی ہے، پھران کے بعدان کا درجہ ہے جوان سے قریب ہیں پھران کا جوان سے قریب ہیں۔ ®

پوری امت اور صحابہ کرام پھڑ گھٹا میں سے سب سے انصل ، راہِ راست والے خلفاء راشدین ہیں ، یعنی ابو بکر ، پھر عمر ، پھر عثان اور پھر علی ڈیائٹی اور صحابہ رسول ڈیائٹی ہیں سے کسی کا اچھے انداز کے بغیر تذکرہ کرنا جائز نہیں اور ان کے مابین جواختلا فات رونما ہوئے ان سے پہلو تہی کرنا واجب ہے کیونکہ وہ اس بات کے سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ ان کے لیے بہترین معذر تیں تلاش کی جا کیں اور ان کے بارہ میں اچھے چال چلن کا گمان رکھا جائے۔

اہل سنت و جماعت اعتقاد رکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے خلفاء میں سے نیک و بد کے ہمراہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا برحق ہے جیسا کہ ان میں سے نیک و بد کے بیچھیے نماز ادا کی جاتی

<sup>🛈</sup> ابراهيم 27.

اشارة إلى حديث: حير الناس قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم الحديث صحيح البحاري،
 الشهادات، باب: لا يشهد على شهادة جو ر ...... حديث 2651.

اللي سنت وجماعت

ہے۔ مسلمانوں کے امور کے متولیاں اوران کے علماء کرام کی اطاعت گناہ کے کام کے سوا[ دین کے آ ہرکام میں واجب ہے۔

سلف صالحین کی اتباع اوران کے قدموں کے نشانات کی پیروی ان کے لیے بخشش مانگنا اور دین میں جنگ وجدال سے اجتناب اور ہراس کام سے دوری ضروری ہے جومبتد عین نے جاری کر لیا ہواور بدعت کے شوقینوں نے شروع کیا ہو کیونکہ پوری بھلائی ان لوگوں کی اتباع میں ہے جوگز رگئے اور پوری خرابی ان لوگوں [کی اتباع] میں ہے جو بعد میں آئے ، اللہ کے رسول خالی ہمیں واضح سے رائے واضح سے میں اللہ تعالیٰ کی کتاب اورا پی سنت چھوڑ گئے ہیں، واضح سے فرمایا جب بدکھا:

''آج میں نےتم پراپنادین کمل کردیااوراپی نصیحت پوری کردی اور میں نے اِسلام کوبطوردین تمھارے لیے پیند کرلیا۔''®

و صلى الله و سلم و بارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون و سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين



<sup>(1)</sup> المائده 5 31\_

= 235

مفيدكتب

#### ادیان ومذاهب پرعمده کتب

- 1. البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان للعلامة السكسكي المتوفى: 683 مكتبة المنار\_ أردن، صفحات: 119
  - 2\_ موسوعة الأديان الميسوة تقريباً تمين افراد برهممل كميث فرتيب ديا همد دار النفائس بيروت لبنان، صفحات: 552
- الملل والنحل للشهرستانى المتوفى: 548\_ مؤسسة الكتب الثقافية \_
   حليس، صفحات: 456 يروت \_ اس كاتر جمه اداره قرطاس كرا چى يو نيورش في كيا ب \_ مترج: يرونس على من صديقي
- 4 الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة الندوة العالمية
   للشباب الإسلامي (الرياض) تحت اشراف مانع بن حماد جهني
  - قرق الهند المنتسبة للإسلام و النومم كيراح چودهري
     دار ابن الحوزى حده (الرياض) ، صفحات: 703
    - 6\_ نداہب عالم کا نقابلی جائزہ (أردو)
  - 7 الفرُق بين الفِرَق لأبى منصور البغدادي مطبعة المدنى مصر
    - 8\_ مقارنات بين الأديان داكثر احمد شلبي
    - 9 الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم طبع مصر



## پس نوشت

کا تئات کا مشاہدہ اور فطرت کا مطالعہ انسان کے افعالی عظیمہ کا ایک اہم ترین حصد ہاہے۔ بیا یک عارفانہ جبتی ہے۔ بیک عارفانہ جبتی ہے۔ بیک عارفانہ جبتی ہے۔ بیک جبک دمک، عارفانہ جبتی ہے، میں مدہم یا ماند نہیں پڑ عتی۔ پرانے زیانے کا انسان آفناب و ماہتا ہی چمک دمک، ستاروں کی تنگ تالی اور توس قزح کی رنگینیاں دیکھتا تھا تو جرت زدہ رہ جاتا تھا۔ وہ سوچنا تھا کہ زندگی کیا ہے؟ کیا یہ کوئی اندھی بہری تو ت ہے جواز خود پیدا ہوگئی؟ یہ چاروں طرف پھیلا ہوا معتہ ہت کیا ہے؟ کیا یہ زمین و آسان خود بخود ظہور میں آگئے؟ کیا یہ دنیا آپ ہی آپ بن گئی؟ طرح طرح کے انسان یہاں یہ تربی اور چلے جاتے ہیں؟ اور کے جاتے ہیں؟ اور کی جاتے ہیں؟ یہاں جلے جاتے ہیں؟ اور کی جاتے ہیں؟ میں دم بخود تھا۔

یونان کے ارسطو، ایران کے زرتشت، چین کے کنفوشس اور ہندوستان کے کرشن جی اور گوتم بدھ نے اپنے طور پر بقدراستطاعت ان سوالات کا جواب دینے کی کوشش کی مگر وہ انسان کو چندال مطمئن نہ کر سکے۔ بالآ خراسلام نے ان سوالوں کا نہایت واضح، بدل جامع اور شافی جواب مہیا کر دیا۔ اسلام نے بتایا کہ انسان خود بخو ذہیں بنا اور بیدونیا بھی اپنے آپ ظہور میں نہیں آئی بلکہ بیسارا کا رخانہ زندگی ایک نہایت مقدس، برتر، غالب، کارآفرین اور نادیدہ ستی نے اپنی قدرت سے بنایا ہے۔ اُسے کوئی نہیں دیکھ سکے لیکن اس کوئی نہیں دیکھ سکے لیکن اس کوئی نہیں دیکھ سکے لیکن اس کی شان بیہے کہ وہ سب کود کھ رہا ہے۔ اُسے فیندآتی ہے نہ اُونگھ! وہ یکا نہ ہے۔ وہ ب نیاز ہے۔ اُسے نہوئی اس کی ہدد کی ضرورت نہیں۔ البت اُس کے لطف وہ رحمت کے سب مجانج ہیں۔ وہ کی سے پیدائیس ہوا، نہوئی اس سے پیدائیوں۔ البت اُس کے لطف وہ رحمت کے سب مجانج ہیں۔ وہ کی سے پیدائیوں ہوا، نہوئی اس سے پیدائیوں۔ البت اُس کے ظف وہ رحمت کے سب مجانج ہیں۔ وہ کی سے پیدائیوں ہوا، نہوئی جو کچھ ہے سب اُس کے ظم سے ہے۔ وہ از ل سے ہاورائس کی بیکھی ابدی، لامتناہی، لا نوال اور اِس اور کیاں ہے۔

آسی نے انسان کی تخلیق فر مائی۔ پھرائسی نے کرم فر مایا۔ انسان کی رہنمائی کے لیے وقا فو قائب خ برگزیدہ پیغیر بھیجے۔سب ہے آخر میں امام الانبیاء، خاتم انسیین حضرت مجمد تاثیر کا کومبعوث فر مایا جن کے محوہ کسند کی بدولت انسانیت اوج کمال پر پہنچ گئی۔اب انسان کی فلاح وسعادت کی واصدراہ یہی ہے کہ وہ اسلام کے بتائے ہوئے درس تو حید کو حرزِ جان بنائے اور فخر انام حضرت محمد تاثیر کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی بسر کرے۔

سی بھی ند بب کے مطالعے کے لیے سب سے زیادہ اہم اور فوری توجہ طلب سوال بیہ ہوتا ہے کہ اس کا نظریۂ اللہ کیا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس کے جواب سے زندگی کی قدرو قیمت اور اس کا معیار متعین ہوتا ہے۔ اسلام نے اس سوال کا اہدی صدافت سے لبریز جو بے مثل جواب دیا ہے وہ قیامت تک انسان کی رہبری کرتا رہے گا۔ واقعہ یہ ہے کہ انسان اسوۂ حن کی روشنی میں خود کو اللہ کی ذات عالی کی بندگی کے لیے وقف کرد ہے واس کی ترتی کے امکانات لامحد ود ہوجاتے ہیں۔

آج کی معاصر دنیا میں برہمنیت ، یہوریت ، محوسیت ، بدھ مت ،عیسائیت ، بہائیت اور دیگر چھوٹے برے ندا ہب موجود ہیں۔ افعیں ایک ایک کر کے شولتے چلے جائے اور بتائے کہ کیا ان میں سے کی برے ندا ہب موجود ہیں۔ افعین ایک ایک ایک کر کے شولتے چلے جائے اور بتائے کہ کیا ان میں سے کی بھی ند ہب نے تو حید کاوہ پاکیزہ اور ایمان افروز سبتن ویا ہے جوانسان کے باطنی مطالبے کا جواب ، معمد ہستی کا اصل حل ، کارگاہ حیات کی اساس اور فلاح انسانیت کی بنیاد ہے؟

حضرت عیسی علیا البر جلیل القدر پنیمبر تھے۔ وہ محبت وشفقت کا آسانی پیغام لائے تھے۔ انجیل الفاق نصلت اور تعلیم کا جو جو ہر نمایاں کرتی ہے اُس کا ایک پہلوید بتایا گیا ہے: It is ان کی اخلاقی فضیلت اور تعلیم کا جو جو ہر نمایاں کرتی ہے اُس کا ایک پہلوید بتایا گیا ہے: better to be killed than to kill چاہے تعصین قبل کردیا جائے، مگرتم کسی کو ہلاک نہ کرو۔ کسی کو قبل کرتے تھے کہ تو تقل ہوجاؤ۔

کیا آج کی عیسائیت میں اسبق کی کوئی ادنی می رق بھی پائی جاتی ہے؟ اسبق کے برعس آج
کی ترقی یافتہ عیسائی اقوام نے ایٹم بم بکلسٹر بم اور ہائیڈروجن بم بنا کر پورے کرہ ارض کی زندگی کو
نہایت مہلک خطرات سے دو چار کر دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیا نے اللہ وحدہ لاشر یک کی بندگی کی تھی اور
سوسائی کو بھی یہی سبق دیا تھا۔ انھوں نے شکیٹ کا گور کھ وصند ابھی پیش نہیں کیا۔ آج حالت سے کہ
کاروبار تنگیث کی پیچید گیوں سے خود بڑے بڑے عیسائی سکالر پریشان ہیں اور طرح طرح کے فکری
مغالطوں میں مبتلا ہیں۔

ذراہندومت پرنگاہ ڈالیے۔ بید نیا کے قدیم ترین مذاہب میں سے ایک ہے۔ بلاشہ بیہ پر ماتما کی خبر

= L238

اختياميه

دیتا ہے، گر ہندومت کے طرح طرح کے تو ہمات کی پر چھائیوں نے سچائی کی اس ایک کرن کو بھی ماند کر
دیا ہے۔ ہندوستاروں کی چال کے بڑے معتقد ہیں۔ شبھ گھڑی جانچے بغیر کوئی کا منہیں کرتے۔ ان کے
ہاں ذات پات کی جکڑ بندی اس قدر محکم ہے کہ ہزاروں سال گزرجانے کے باو جوداس کی بندشیں آئ
تک ڈھیلی نہیں پڑیں۔ مسلمانوں کا تو ذکر ہی کیا، ہندوستان میں لا تعداد شودر آئ بھی انتہائی تو ہیں آئ
ماحول میں بے بی کے دن کا ب رہے ہیں۔ ہندوہ ماج پر برہمن کا راج ہے اور برہمنوں کا دعوی ایہ ہے کہ
(نعوذ باللہ )وہ ایشور کے منہ سے بیدا ہوئے۔ بیلوگ بے شار بتوں کے علاوہ گائے ، بیلوں اور سانپوں کو
بھی پوجتے ہیں۔ بیواؤں کو منحوں گردانتے ہیں۔ ان کی تاریخ کورو پایڈ و کی جنگ کی تاریخ ہے۔ اَجنا
کے غاران کا تہذیبی سر ماہیہ ہیں۔ بھلا بید ند ہب انسان کو کیا سکھ پہنچا سکتا ہے؟ ہندوؤں کو اسلام کا شکر گزار
ہونا چاہیے۔ اگر مسلمان ند آتے اور ہندوستان پر ان کی حکمر انی کا سکہ نہ چکتا تو ہندو بیوائیں آئے بھی چنا

بدھ مت کو دیکھیے ۔ بیعجیب وغریب گور کھ دھندا ہے۔اس میں اللّٰدی ذات ِعالی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ بیانیا نوں کوئیکشو بننے اور بھیک ما نگنے کی ترغیب دیتا ہے۔

یمی حال یہودیت اور دیگر فدا آہب کا ہے۔ یہودیوں نے اپنی آسانی کتاب کومنح کیا۔ دولت کو اپنا معبود بنالیا اوراس زعم باطل میں گرفتار ہوگئے کہ ہم سب انسانوں سے فضل اور نجات یافتہ قوم ہیں۔ فی الجملہ یہودیت، ہندومت، بدھمت، عیسائیت اور جملہ فدا ہب میں ہے کس کے پاس وہ نسخه شفانہیں ہے جو اسلام نے پیش کیا ہے اور دکھی انسانیت کو راحت وطمانیت کی بشارت دی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ انسان کے لیے اس کے سواکوئی راونجات نہیں کہ وہ اسلام ہی کی بتائی ہوئی صراطِ متقیم اختیار کرے اور ایپ تمام دکھوں سے نجات پا جائے۔ باقی تمام فدا ہب ایوان تاریخ کیا وگار ہیں۔ بیتاریخ کے مختلف ادوار کی طرف چند بلیخ اشارے کرتے ہیں اور تقابلی مطالعے کا سامان ہیں۔ اس سے زیادہ اب ان کی کوئی علمی افادیت نہیں۔

تقابل ادیان اپی جگہ ایک دلچسپ مطالعہ ہے۔ اس سے انسان کے ذہنی ارتفاء کے مختلف مراحل سامنے آتے ہیں اور اسلام کی حقانیت روز بروز اُ جاگر ہوتی چلی جاتی ہے۔ تقابل اویان کے سلسلے میں عظیم بھارتی سکالرڈ اکٹر ذاکر تا ٹیک کی محنت وجتجو ایک مائی تاز کار نامہ ہے۔ جس کی گوئے آئے ساری دنیا میں سنائی دے رہی ہے۔ تقابل اویان در حقیقت انسان کے مختلف وجنی رویوں کا مطالعہ ہے۔ یہ مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کی عقل کن کن مراحل میں پڑاؤ ڈالتی رہی ، کہاں کہاں ٹھوکریں کھاتی رہی ، سچائی

اختياميه

کی حلاش میں کن متائج سک پنجی اور عملی زندگ کے لیے کن اسالیب کی خبر دیتی رہی۔انسان کی دما فی نشو ونما اور عقلی بلوغت کا پیسٹر بہت کی خمنی اور ذیلی معلومات کا آئیند دار ہے۔ عہد درعہد اور نسل در نسل اس سفر کا جو سب سے اہم پہلواُ جاگر ہوکر سامنے آتا ہے وہ بیہ ہے کہ ایک ماور اہستی کی جبتو اور ادراک و احساس خود انسان کی فطرت کا پر جوش مطالبہ تھا۔ اسلام نے اس مطالبے کو بلند آ جنگ کر دیا ، اس نے بار بارسید ھے ساد ہے انداز میں انسانی عقل و شعور کو مخاطب کیا اور اس کی توجہ مظاہر فطرت کی طرف دلائی اور رہ رہ کر پوچھا کیا تم آسان کو نہیں دیکھتے کہ اسے کس نے بلندی عطا کر دی۔ پہاڑوں پر نظر نہیں ڈالتے کہ انسیس کس نے صلابت بخشی۔ کیا شخصیں مہتا ہی جاندنی ، ستاروں کا غمزہ اور گھٹاؤں کا نظارہ بھی متاثر نہیں کرتا ہے وار تو کرو بیہ بارش کون برساتا ہے؟ پیاسی زمین کوکون جل تھل کر دیتا ہے؟ اور خزاں رسیدہ باغوں میں بہاروں کے قافل کون بھتے دیتا ہے؟ اسلام نے اس طرح کے سوالات کر کے انسان کے باغوں میں بہاروں کے قافل کون بھتے دیتا ہے؟ اسلام نے اس طرح کے سوالات کر کے انسان کے ذہن کوکر پر اور اللہ در سالعزت کی ذات عالی سے زوشناس کرایا۔

تقابل ادیان کے قریعے اسلام کی حقائیت اُجا گرکرنے کے لیے جن علائے کبار نے انتقاب کام کیا ہے۔ ان میں مدینہ یو نیورٹی کے پروفیسر ڈاکٹر شیبۃ الحمد کا نام نمایاں ہے۔ مسلم پہلی کیشنز کے ارباب اختیار قابل تیریک ہیں کہ انھوں نے اس فاضل اجل کی ایمان افروز کتاب ''الاٰذبان وَالفِرَقُ وَالْمَدَاهِبُ الْدُعَامِرَةُ '' معیاری پیانے پرشائع کی۔ اپنی اس جامع تحقیق کاوش میں مولف بلائے نے ادیان و فدا بب اور فرقوں کا تفصیل سے تذکرہ کیا ہے، ان کے بانیوں کے طالت سامنے رکھے ہیں، ان کہ مقدس کتابوں کا مفصل تذکرہ کیا ہے، ان کے عقائد ونظریات واضح کیے ہیں، ان کی مقدس کتابوں کا مفصل تذکرہ کیا ہے، اور ان کا اسلام سے تقابل کر کے دودھا دودھا در پانی کا پائی کردیا ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر انھوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ اسلام میں فرقہ بندی کی و باکس طرح پھوٹ پڑی؟ جہاں سے اس نا درروزگار کتاب کی افادیت نے فضیلۃ الاستاذ ابوعبداللہ مولا نامحم شعیب بلائٹ کے دوقام واوب میں شوج بیدا کیا اورانھوں نے بہت محت اورگن سے اس کا اردو میں نہا ہے۔ قب اس نا در دوزگار تاب کی افاد دو میں نہا ہے۔ ان کے قدموں کو صراط متنقیم پر ڈال دے۔ یہ فی الیوں ما می مائی ناز مدید یو نیورش میں گریجوایش کے قدموں کو صراط متنقیم پر ڈال دے۔ یہ نا نہ عالم اسلام کی مائی ناز مدید یو نیورش میں گریجوایش کے قدموں کو صراط متنقیم پر ڈال دے۔ یہ ناز مدید یو نیورش میں گریجوایش کے قدموں کو صراط متنقیم پر ڈال دے۔ یہ ناز مدید یو نیورش میں گریجوایش کے نصاب میں شامل ہے۔ اس کا اسلاب نائی رور حاضر کے تقاضوں سے ہم آ جنگ ہے۔

احمدكامران

حضرت محمد مَثَاثِیْمُ کے پاس بے سروسامان ارادوں کے سوا کچھ بیں تھا۔کوئی سیاسی جماعت تھی، نہ کوئی فوجی جتھا، مال و زرتھانہ کوئی جا گیر۔آپ مُثَاثِمُ نِیْمُ نے صرف اللّدرب العزت کی ذاتِ

عالى ير بحروسه كيا\_ون رات محنت كي اور صرف 23 برس كي مدت ميس عظيم الشان اسلامی انقلاب بریا کر کے ایک بسماندہ اور کم کردہ راہ قوم کے لیل ونہار بدل والدرسول الله تلفظ جزيرة عرب مين پيدا ہوئے ، مكر آپ كوئي قوم يرست نہیں تھے۔آپ کی تعلیمات عربوں کی مقامی سیاست اور قبائلی معاملات سے بہت بالاتھیں۔آپ کی گفتار، کردار، رفتاراورا فکارمیں عالم گیرشان نظرآتی ہے۔ آپ نے عربی، مجمی، امیر، غریب، کالے، گورے، شرقی، غربی، سای اور غیرسامی کی ہرتمیز اٹھا کر پوری انسانیت کوصرف اللہ رب العزت کی بندگی کی دعوت دی اور ہررنگ ونسل کے انسانوں کونیک اعمال کی زندگی کاشعور بخش کرمتحد كرديا \_الله رب العزت يراثل ايمان اورشريفانه اعمال كي زندگي ،بس اسلام اسي كانام بے جوسارے عالم اور مرز مانے كتمام انسانوں كے ليے آيا ہے....كيا دنیا کا کوئی ند ہب اتنا سچا، اتنا سادہ، اس قدر جامع اور ایسا عالم گیرنظام زندگی بیش کرسکتا ہے؟ زیرِ نظر کتاب '' اقام عالم عے أدبان ومذاہب '' میں یہی عالمانه جائزہ لے کراسلام کی ابدی سیائیوں کو اُجا گر کیا گیا ہے۔ اہے خود بھی پڑھیے اور دوسرول کو بھی اس کے مطالعے کی دعوت دیکھے۔ اس كتاب كابرورق ايمان يروراورخردافروز ب-